



ه بددنیا آخری منزل نبیس و صراط متنقیم حاصل کرنیکا طریقه

٥ الله كاهكم سب سي مقدم ب ٥ حاسد سي پناه مالكو ٥ صرف الله عاملو

٥ حدكاعلاج

و الله تعالى تك چېنج كاراسته و خيالات اوروم كاعلاج

٥ شفاءدين واليالله تعالى بي ٥ جادواورآسيب كأعلاج

o سجده سی اور کے لئے جائز نہیں o افضل صدقہ کونسا؟









# (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : خُالاسلام حضرت مولانا مُفتى عُمِّلَ عَيْ عُمْمَانِي عَلِيمُون

ضبط وترتيب : مولانا محرعبدالله ميمن صاحب اعدبا مداراطور اري

تاريخ اشاعت : ر2015

بااهتمام : محمشهودالحق كليانوى : 0313-9205497

كمپوزىك : خليل الله

ناشر : میمن اسلامک پیلشرز

طد : 18

يّبت : =/ روپي

حكومت بإكستان كالي رأئش رجشر يش غمر

#### ملنے کے پتے

- كىن اسلامك بېلشرز ، كراچى -. 97 54 92 930-0313
  - كتيرشديد، كوئ
  - مكتبه دارالعلوم ، كرا چيسا\_
  - كتيدرهائية أردوبازارة لاجور
  - دارالاشاعت،أردوبازار،گرایی-
  - ادارة المعارف، دارالعلوم، كراحي ١٣٥٠
  - مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ١٣٠٨.
  - کتب فانداشرفی، قاسم سینش أردوبازار، کراچی۔
  - مكتبة العلوم، سلام كتب ماركيث، بنورى ٹاۋن، كراچى -
  - مکتبه عمر فاروق ،شاه فیصل کالونی ،نز د جامعه فاروقیه ، کراچی -

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

# يبش لفظ

### حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلمم العالى

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، امّا بعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مبحد بیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سنے والوں کے فائدے کے لئے کچھو مین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں، الحمد للہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈرد کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئ ہے، انہی میں سے پچھکیسٹوں کی تقاریر مولانا عبداللہ میمن صاحب سلم نے قامبند بھی فرمالیں ،اوران کوچھوٹے چھوتے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا، اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شائع ان میں سے بعض تقاریر پر احقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف

كردے إلى

نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریہ میں جواحادیث آئی ہیں، انگی تخ تی کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، اس طرح ان کی افا دیت اور بھی بڑھ گئی۔

ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں وہ نی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریر نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچ تو یہ مضاللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مختلط یا غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی خلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے، لیکن الحمد للدان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو بیانات کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخته سر خوشم، نه به نقش بسته مشوشم

نفسے بیاد بیاد تو می زنم، جه عبارت و جه معانیم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قار کیں کی

اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت ثابت ہوں، الله تعالی

فرید دعا ہے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صله
عطافر ما کیں، آمین

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

### بسم الله الرّحمان الرّحيم

### عرض ناشر

المحدلله 'اصلاحی خطبات' کی اٹھارویں جلد آ ب تک پہنچانے کی ہم سعادت حاصل کررہے ہیں، ستر ہویں کی مقبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اٹھارویں جلد کوجلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضا ہوا، اوراب المحمد لله دن رات کی محنت اور کوشش کے متبج ہیں صرف ایک سال کے عرصے ہیں بیجلد تیار ہو کرسامنے آگئی، اس جلد کی تیاری ہیں برادر مکرم جناب مولانا عبد الله میمن صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات دوسری محدوفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات انتقل محنت اور کوشش کر کے ستر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور توفیق عطا اور عربین برکت عطافر ہائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور توفیق عطافر مائے ، آھیں

تمام قار کمن ہے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے ، اور اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین طالب دعا

محمد عشهو دالحق كليالوي

# اجمالي فهرست

اصلاحی خطبات جلدنمبر: ۱۸

| 2.     |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| صفحهمر | عثوان                                                      |
| 72     | ﴿ ا﴾ ميدنياچندروزه ٢ (تغيرسورة الفاتحه) (٣)                |
| ٣9     | ﴿٢﴾ بيدنيا آخرى منزل نبيس (تفير سورة الفاتح) (٥)           |
| 84     | (۳) الله كا تتم سب سے مقدم ب (تفسر سورة الفاتحه) (۲)       |
| 41     | ﴿ ٣﴾ صرف الله على ما تكو (تغيير مورة الفاتح) (٤)           |
| ۸۵     | ﴿٥﴾ الله تعالى تك ينجخ كاراسته (تفيرسورة الفاتحه)(٨)       |
| 99     | ﴿٢﴾ شفاءدينے والے اللہ تعالیٰ ہیں (تغییر سورۃ الفاتحہ) (٩) |
| 1-9    | ﴿٤﴾ مجده كى اورك لئے جائز نبيس (تغيير سورة الفاتح) (١٠)    |
| 10     | ﴿٨﴾ اپنی کوشش پوری کرو (تغییر سورة الفاتحه )(۱۱)           |
| 149    | ﴿٩﴾ الله كي طرف رجوع كرو (تغيير مؤرة الفاتحة ) (١٢)        |
| 104    | ﴿١١﴾ صراط متقم عاصل كرنيكاطريقه (تغيير سورة الفاتحه) (١٣)  |
| 144    | ﴿ ال مورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت                     |
| IAI    | ﴿ ١٢﴾ حاسدے پناہ مانگو (سورة الفلق)(١)                     |
| 198    | ﴿ ١٣﴾ سورة الفلق كى تلاوت (٢)                              |
| 4.5    | ﴿ ١٢ ﴾ حد كاعلاج (سورة الفلق) (٣)                          |

| صفحهم | عوان                           |
|-------|--------------------------------|
|       |                                |
| 441   | ﴿ ١٥﴾ سورة الناس كي اجميت      |
| 747   | ﴿١٦﴾ خيالات اوروبم كاعلاج      |
| rat   | (١١) جادواورآسيبكاعلاج         |
| 149   | ﴿١٨﴾ جمارٌ پھونک اورتعویز گنڈے |
| 710   | ﴿١٩﴾ ساده زندگ اپنائے          |
| W-9.  | ﴿ ٢٠ ﴾ أفضل صدقة كونسا؟ .      |

# فهرست مضامين (تفصلى فرست)

عنوان ﴿ يرونيا چندروزه ہے ﴾ تغيير سورة الفاتحه (٣) انبياء كى بعثت رحمت كا تقاضه بورى كائنات كاما لك الله تعالى ب 41 ہمیں عارضی ما لک بنادیا گیاہے 44 ایک دن ظاہری ملکتین ختم ہوجائیں گ TY آج كس كى بادشابت ب؟ ٣٣ دنیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے 44 كيابيدونيابىسب يجهي 44. بدونیاچندروزه ہے W4 ونياك لتح بس انتاكام كرو ٣٨ ﴿ يدونيا آخرى منزل تبين ﴾ تفسيرسورة الفاتحه (۵) پہلی آیت می*ں تو حید کی طر*ف اشارہ 47. دوسرى آيت مي رسالت كي طرف اشاره 47 تيسري آيت مين آخرت كابيان 4 ساری حکمرانیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں ٣٣

| صفح نمبر | عنوان                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| lik      | تنهار بے قول وفعل کا حساب ہوگا                 |
| MP       | دنیا سے ایک دن جانا ہے                         |
| MY.      | سورة الفاتحه مين رحمت والي صفات                |
| Pr2      | ىيەد نياتىمارى آخرى منزلنېيى                   |
| L.V      | آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟          |
| 49       | اليك خاتون كاسبق آموز واقعه                    |
| ۵٠       | یچ کی پیدائش کا انتظار                         |
| ۱۵       | اس خاتون کی استفامت                            |
| ۵۱       | نماز جناز ہحضورصلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی    |
| ۵۱       | بيآخرت كےعذاب كےخوف كانتجەتفا                  |
|          | ﴿الله كاحكم سب سے مقدم ہے ﴾                    |
|          | تغيير سورة الفاتحه (٢)                         |
| ۵۵       | تین آیات تین عقیدے                             |
| ۵۸       | ان سب يرممل كيي بوگا؟                          |
| 89       | عبارت كامفهوم                                  |
| 4.       | الله کی نافر مانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہو عتی |
| 41       | والدين اورشو ہر كى اطاعت ميں دھوكہ             |
| 44       | والدين كي اطاعت كي حد                          |
| 44.      | الله کی غلامی اختیار کرلو                      |

| صفيمر | عنوان                                     |
|-------|-------------------------------------------|
| 48    | يجهوڻا اقرار تونہيں كررے ہيں!             |
| 40    | عبادت کے کمیامعتی؟                        |
| 44    | شراب کی عادت                              |
| 48    | ا يورپ مي <i>ن شراب پر</i> پابندي کانتيجه |
| 44    | اللعرباورشراب                             |
| 44    | عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ             |
| 49    | ایک صحابی کاسبق آ موذ واقعه               |
| ۷.    | الله كي حكم كي آ كي برجيز قربان           |
|       | ﴿ صرف الله سے مانگو ﴾                     |
|       | تغيير سورة الفاتحه (۷)                    |
| ۷٣    | تنهيد                                     |
| 40    | وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كَاتْرَتُ          |
| 20    | عظيم نسخه عظيم سبق                        |
| 44    | ایسے معاشرے میں کیے چلوں؟                 |
| 24    | ميدان حشر كانصور كرد                      |
| ۷۸    | اس کا کیا جواب ہے؟                        |
| ۷۸    | تِنكَلْفِي ہے ماتكو                       |
| 29    | ميدها كرو                                 |
| ۸۰    | ایک سبق آ موذ واقعه                       |

| صفحتبر | عنوان                                            |
|--------|--------------------------------------------------|
| ۸۰     | مير بياندر كامسلمان بيدار ہوگيا                  |
| ۸۱     | دوبا توں پراس کوراضی کراد                        |
| ۸۲     | الله تعالیٰ کواپی آنکھوں ہے دیکھ لیا             |
| ۸۳     | مجيح مسلمان كونو                                 |
| ۸۳     | الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں                    |
|        | ﴿ الله تعالىٰ تك بَهْ بِحِيْ كاراسته ﴾           |
|        | تغييرسورة الفاتحه (٨)                            |
| A 4    | تمهيد                                            |
| ۸۸     | اس آیت کا پہلو                                   |
| ۸۸     | الله بي عدد ما تكو                               |
| ۸٩     | اس آیت کا دوسرا پہلو                             |
| 9.     | ا يك اورنكته                                     |
| 9.     | الله تعالى تك يهنجنه كاراسته                     |
| 97     | ایک نادان بچے سے سبق لو                          |
| 92     | ہرضر ورت اللہ تعالیٰ ہے مانگو                    |
| .9٣    | مختلف مواقع كي دعائين                            |
| 90     | ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو<br>مصالحہ میں استقباد |
| 90     | الله تعالیٰ ہے تعلق مضبوط ہور ہا ہے              |
| 94     | خلاصه                                            |

| صفحتبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
|        | ﴿ شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں ﴾         |
|        | تفسيرسورة الفاتحه (٩)                    |
| 1-1    | تمهيد                                    |
| 1.4    | اس آیت کا تیسرا پہلو                     |
| 1-1-   | میشرک کے اندر داخل ہے                    |
| 1-1    | مدد بھی اللہ ہی ہے انگن ہے               |
| 1-1    | شفادینے والے اللہ تعالیٰ میں             |
| 1-6    | وواالله تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے           |
| 1.0    | ا گا مک کون جمیح رہا ہے؟                 |
| 1-4    | ہر کا م <sup>یں</sup> اللہ ہے مدو ما تکو |
| 1-4    | انشاءالله کہنے کارواج                    |
| 1.4    | آگ کوگلزار بنادیا                        |
|        | ﴿ سجده کسی اور کے لئے جا تر نہیں ﴾       |
|        | تفسيرسورة الفاتحه (١٠)                   |
| 111    | انتمهيد                                  |
| 111    | دوسرے جملے میں عقیدہ تو حید              |
| 111"   | مجدویسی اور کے لئے جائز نہیں             |
| 1112   | مجده تعظیمی کی بھی ا جازت نہیں           |
| 111    | قبروں پر مجدہ کرنا شرک ہے                |
| 114    | بيه شركيين كاعقيده تها                   |

| صفتمبر | عنوان                                   |
|--------|-----------------------------------------|
| 119    | طواف کی عبادت                           |
| 110    | مسی کے سامنے جھکنا جا ترخبیں            |
| 110    | ووسرول کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا |
| 114    | ہزار سجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کونجات      |
| 114    | ہم توضیح وشام دوسروں ہے مدد ما تکتے ہیں |
| 114    | دوسروں سے مدد ما ککنے کی حقیقت          |
| 114    | کیا شفاء دینا ڈ اکٹر کے اختیار میں ہے؟  |
| 119    | مدواللہ ہی ہے مانگو                     |
| 14-    | حقیقی مؤثراللہ بی ہے                    |
| 14.    | بارش دینے والے اللہ تعالی ہیں           |
| 141    | ظاہری اسباب بھی صرف زعدوں سے            |
| 171    | دنیاے چلے جانے والے بزرگول سے مدد       |
| 177    | صرف الله ہے ما تکو                      |
|        | ﴿ اپنی کوشش پوری کرو ﴾                  |
|        | تغيير سورة الفاتحه (۱۱)                 |
| 144    | مهميد                                   |
| 174    | سيدهارات كيائي؟                         |
| 144    | لفظ ''راستہ''لانے کی وجہ                |
| 17.    | ہدایت کی دوشمیں                         |

| صفحتبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 141    | بهل بدایت عام، دوسری خاص                 |
| 144    | ایک اور جامع دعا.                        |
| 144    | تين كام كرو                              |
| 144    | حفرت يوسف عليه السلام كالحرزعمل          |
| 149    | تم بھی بیدد کام کرد                      |
| 144    | اس آیت کے ذریعہ میں سبق دیا جارہا ہے     |
| 147    | اس سے پہلے دو چیزیں                      |
| 144    | ر الله تعالی مے خات ہے                   |
|        | ﴿ الله كي طرف رجوع كرو                   |
|        | تفسيرسورة الفاتحه (۱۲)                   |
| 171    | التميد                                   |
| 144    | الله بي صراط متفقيم ما تكئے              |
| 194    | ٹیزھی مانگ کے لئے تعویذ                  |
| الملد  | آج کے دور س ہم کی طرح عل کریں؟           |
| اله    | الله كے در بارسوال وجواب                 |
| 144    | اہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟               |
| 145    | حضرت بينس عليه السلام في كسطرح رجوع كيا؟ |
| ١٣٨    | اسی طرح مؤمنین کونجات دیے ہیں            |
| 164    | مايين مت بوجا دَ                         |

| صفحتمبر | عنوان                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 149     | چال <i>يس روز تک بي</i> دعا کرو                             |
| 10.     | دنیا کی فکرات میں مدموش ہیں                                 |
| 10.     | روزاندالله تعالى ہے دعا ہى كرايا كرو                        |
| 101     | دھیان ہے بدالفاظ پڑھو                                       |
|         | ﴿ صراط متقیم حاصل کرنے کا طریقہ ﴾<br>تغیر سورۃ الفاتحہ (۱۳) |
| 100     | بمبهد                                                       |
| 104     | مہید<br>سب ملکتیں ختم ہونے والی ہیں<br>صب استفری کے شریب    |
| 104     | صراطمتنقیم کی ہرجگہ شرورت ہے                                |
| 101     | علاج ميں صراط متقتم كى ضرورت                                |
| 101     | ہم لوگوں کی حالت                                            |
| 109     | ہرآیت کے بعداللہ تعالی کی طرف ہے جواب                       |
| 14.     | ایک بزرگ کا دانته                                           |
| 141     | صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه                                |
| 144     | ا یک بوی غلطهٔ می کااز اله                                  |
| 144     | دو چزین ساتھ ساتھ اتاریں                                    |
| 1417    | كتاب پڙھ کر ڊاکٽرنہيں بن ڪتے                                |
| 145     | الله كى كتاب كے لئے رسول كى ہدايت                           |

| صفحه بمر | عنوان                                 |
|----------|---------------------------------------|
|          | ﴿ سورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت ﴾ |
| 149      | المهابد                               |
| 14.      | سورة الفلق اورسورة الناس كاشاك نزول   |
| 127      | حسد کی وجہ ہے بہودی کا جادو کرنا      |
| 144      | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب   |
| 124      | سورة الفلق كاترجمه                    |
| 124      | ہرایک آیت پرایگ گرہ کھول دی           |
| 140      | فرائضِ رسالت میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا  |
| 140      | انبیاء پر جاد وچل سکتا ہے             |
| 14       | صبح وشام بيسورتين پڙها کرين           |
| 144      | مرض الوفات میں آپ کی کیفیت            |
| 141      | وشمنوں کے شرہے بچنے کامؤثر ذریعہ      |
| 141      | برائی کابدله نه لو ،معاث کردو         |
|          | ﴿ حاسد ہے پٹاہ مانگو ﴾                |
|          | تفسيرسورة الفلق (١)                   |
| 144      | ر ا<br>مهمید<br>ا                     |
| ١٨٢      | میلی آیت کا مطلب                      |
| IAB      | چههاه کارات                           |
| 144      | تگلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے         |

| صخيبر | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 114   | س چیز کی پناه ما نگتا ہوں؟                    |
| 114   | تکلیف ہے کوئی انسان خالی نہیں                 |
| 144   | تتين عالَم                                    |
| ١٨٨   | الله كي طرف رجوع كرو                          |
| 1/4   | مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق                  |
| 19.   | تکلیف اورا ندیشہ کے وقت کہو:                  |
| 191   | اعوذ بالله بيرُ هنا                           |
| 194   | خلاصہ                                         |
|       | ﴿سورة الفلق كاتلاوت(٢)﴾                       |
| 140   | تهبيد                                         |
| 144   | اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی                |
| 194   | اندھیرے سے پناہ ما تکو                        |
| 19.5  | حضرت بونس عليه السلام                         |
| 144   | اندهیرے ہے بناہ کیوں؟                         |
| ۲     | ر مر ہر پھو نکنے والول کے شرے                 |
| Y+1   | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم برجاد وادر يحربي |
| ۲۰۲   | حسد کرنے والوں ہے پناہ                        |
| 7.7   | حد کے کہتے ہیں؟                               |

| صفحةبر | عنوان                                         |  |
|--------|-----------------------------------------------|--|
| 7.10   | ر شک کرنا جا رئے                              |  |
| Y+ W   | حافظاہن ججر کار خک کرنا                       |  |
| 4.4    | غیراختیاری خیال پر گناه نہیں                  |  |
| Y.0    | غيراختياري خيال كاعلاج                        |  |
| 7.4    | ا حاسدے بدلہ ندلوء معاف کر دو                 |  |
|        | ﴿ حيد كاعلاح ﴾                                |  |
|        | تغير سورة الفلق (٣)                           |  |
| r.9    | ينبهة                                         |  |
| 71-    | حسد کے معنی اور اس کے درجات                   |  |
| PH     | حسد کا دوسرا درخِه                            |  |
| 711    | حسد کا تبیسرا درجه                            |  |
| 717    | حسد کے مہلے دو درجول کی حقیقت                 |  |
| 718    | دوطر یقوں سے اس کا علاج                       |  |
| 416    | دوسراعلاج اس کے حق میں دعاکرے                 |  |
| 410    | لوگوں سے سامنے اس کی تعریف<br>م               |  |
| 710    | ہر محض کا میرحال ہے                           |  |
| 714    | حسد کرنا نقد بر پرشکوه کرنا ہے                |  |
| 714    | حبد کا تیسرادرجه                              |  |
| 714    | حسد كيوجه سے كون بمارے خلاف كارروائي كرد ہاہے |  |

| 19    |                                              |  |
|-------|----------------------------------------------|--|
| صفينر |                                              |  |
|       | عنوان                                        |  |
| YIA   | ر خل کرنا جا کز ہے                           |  |
| Y19   | حافظابن تجر <sup>س</sup> ی دی                |  |
|       | ﴿ سورة الناس كي ايميت ﴾                      |  |
|       | ( - 100 0 to ) }                             |  |
| 777   | ميمهم المراجعة                               |  |
| 444   | سورة الناس كالرجمه                           |  |
| 448   | وونون سورتون مين تقابل                       |  |
| 444   | سورة الفلق بين ايك صفت اور تمن چيزون سے بناه |  |
| 444   | سورة الناس میں تین صفات اور ایک چیز سے پناہ  |  |
| 774   | عجيب وغريب اشاره                             |  |
| 774   | حفاظت پرولالت کرنے والی صفات                 |  |
| 779   | تمين صفات ميں عجيب نكته                      |  |
| 44.   | شيطان كاوسوسية النا                          |  |
| 44.   | ييچه به جانے كامطلب                          |  |
| 771   | ذكرالله عشيطان بھاگ جاتا ہے                  |  |
| 777   | خناس كے معنی بہت يہجھے مٹنے والا             |  |
| ۲۳۳   | شیطان کے زہر کا تریا ت                       |  |
| 744   | ايك زهر يلا بوداادرا - كاترياق               |  |
| trr   | گناه خوبصورت زبریلے بودے کی مانند ہیں        |  |

| صفحتمير | عنوان                                 |  |
|---------|---------------------------------------|--|
|         |                                       |  |
|         | ﴿ خيالات اوروبهم كاعلاج               |  |
| 749     | تمهيد                                 |  |
| ۴۴۰ .   | سورة كاتر جمه                         |  |
| ۲۳۰     | وسوے کی قشمیں                         |  |
| אא      | دل و د ماغ مرونت موجة بين             |  |
| ۲۳۲     | دوتم کے وہو ہے                        |  |
| rrr     | يدوسوسدا يمان كى علامت ب              |  |
| ۲۳۳     | چور مال والے گھریس آتا ہے             |  |
| 450     | ان وسوسول كاعلاج                      |  |
| የሰ4     | وسوسه کی ایک قشم' و دیم''             |  |
| 445     | ا س وہم کا علاج                       |  |
| 445     | حضرت كنگوى رحمة الله عليه كاايك واقعه |  |
| ۲۲۸     | نماز میں وہم کا واقعہ                 |  |
| 449     | ابعض لو گوں کی غلطی                   |  |
| 444     | خودرائی ہے گمراہی ہیدا ہوتی ہے        |  |
| 10.     | وبهم كا دوسراعلاج                     |  |
| 70.     | وہم سے زندگی اجیران                   |  |
| 101     | ا خلاصہ                               |  |

عنوان ﴿ جادوادر آسيب كاعلاح ﴾ 400 404 وسوسه ڈالنے والے شیطان اورانسان 444 شيطانون كااجتاع اوركار كردكي میں نے میاں بوی ش از انی کروادی Y64 YAX شیطان کے چیلے بہت ہیں 149 شیطان انسان کےجم میں سرایت کرجاتا ہے 44. شیطان کے حربے کمزور ہیں تفس بھی وسوے ڈالنے والا ہے 144 تفس سے بہکانے کاعلاج 444 حفرت يوسف عليه السلام كس طرح يج 444 دوكام كرنے جاہئيں 747 موتے وقت بڑھ کردم کریں 746 مرض الوفات میں بھی دم کرتے 440 آجكل برائى كادوردوره 444 محدیں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گ 444 ﴿ جِهَارٌ بِهُونِكَ اورتعويذ كُندُ ٢ ﴾ 441

| صفخمبر | عنوان                                    |  |
|--------|------------------------------------------|--|
| 424    | میری پناه مانگو                          |  |
| 724    | قر آن کریم کی دعار دنییں ہوعتی           |  |
| KKL    | حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ کی پناہ کی |  |
| 740    | جنگ آزادی کا ایک واقعہ                   |  |
| 424    | اس سورة میں یبی تھایا گیا ہے             |  |
| 422    | نماز حاجت پڑھ کر                         |  |
| 444    | ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے              |  |
| Y29    | حضور نے مجھی تعویذ نہیں دیا              |  |
| 749    | صحابة كرام كاتعويذ لكصا                  |  |
| 44.    | اليے تعویذ حرام ہیں                      |  |
| 7/1    | تعوید دیناروحانی علاج نہیں               |  |
| PAI    | ا تلادت کا ثواب نہیں <u>ملے</u> گا<br>ص  |  |
| YAI    | علاج كالمتح طريقه                        |  |
| 717    | عجيب وغريب تعويذ                         |  |
| YAY    | تعویذ ک ابتداء                           |  |
|        | • ساده زندگی اینایتے ﴾                   |  |
| 714    | تیامت کی ایک نشانی                       |  |
| 711    | بدونیاایک مسافرخاند ہے                   |  |

يەدنياغش وعشرت كى جگەنيى

799

| صفحتبر | عنوان                                       |  |
|--------|---------------------------------------------|--|
| ٣٠٠    | ·<br>حفرت سليمان عليه السلام كاشكرا داكر نا |  |
| ٣٠١    | ناشکری کی وجہ سے قارون کا انجام             |  |
| ۲۰۲    | حفرت سليمان كي كيفيت                        |  |
| ٣٠٢    | اس کی قدر کرو                               |  |
| ۳۰۳    | ایک ایک نعت پرشکر                           |  |
| m. m   | رات کوسوتے وقت شکر کے الفاظ                 |  |
| ٣٠٣    | شكر كے اور الفاظ                            |  |
| ٣.۵    | شكر كے نتيج ميل نتنہ سے تفاظت               |  |
| ۳۰۹    | مكان كا چوتها درجرام ب                      |  |
| ٣٠4    | لباس ميں چارور بے                           |  |
| . Y. Z | کھا ؤبھی من بھا تا، پہنوبھی من بھا تا       |  |
| ٣٠٨    | خلاصہ                                       |  |
|        | ﴿ افضل صدقہ کونسا؟ ﴾                        |  |
| ٣١١    | سب سے افضل صدقہ                             |  |
| 717    | صدقه مین تا خیرمت کرو                       |  |
| ۳۱۲    | مرض الموت ميں مال كى ملكيت ميں كمي          |  |
| אוץ    | انسان کے مال کی حقیقت                       |  |
| 718    | صحت میں انسان کی کیفیت                      |  |

| (10)         |                                      |  |
|--------------|--------------------------------------|--|
| صخيبر        | عنوان                                |  |
| MILL         | مال سے محبت کے دقت صدقہ کرو          |  |
| 714          | قدرو قیت گنتی کی نہیں                |  |
| <b>1</b> 114 | مدقه کرنے میں جلدی کرو               |  |
| 414          | اب پیمال فلا س کا ہو چکا             |  |
| ۳۱۸          | تر در کی صورت میں مشورہ کرلو         |  |
| 419          | نیکی کے داعیہ کوٹلا و تہیں           |  |
| 419          | دوسرے ہوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ    |  |
| ٣٢٠          | الله على المنتق من اصرار كرو         |  |
| 441          | حاجت طلب كرتے وقت تعريف مت كرو       |  |
| <b>777</b>   | اصرار بے لیا جانے والا مال حلال نہیں |  |
|              |                                      |  |
|              |                                      |  |
|              |                                      |  |
|              |                                      |  |



يرسورة الفاتحه (۴) شخ الاسلام حفزت مولا نامفتى محرتقى عثمانى صاحب مظلبم مقام خطاب : جامع متجد بيت المكرّم

مكلشن اقبال كراجي

وقت خطاب ن تبل تماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

### بِشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

### بيدونيا چندروز ہ ہے

### تفسيرسورة الفاتحه (۴)

الْحَهُلُ اللهِ اَخْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُةُ وَنُوْمِنُ اِلهِ وَلَكُوكُلُّ عَلَيْهِ، وَلَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَغْهَالِنَا مَنْ يَّفْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَّضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَّضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ الشَّهُلُ اللهُ وَحَلَّهُ لِاللهِ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ الشَّهُلُ اللهُ وَمَنْ لَا اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَاللهُ وَمَلَا اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَاللهُ وَلَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَنَّمَنَا وَنَهِيْنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا اعْبُلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا يَعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا عَلَيْهُ وَكُلُ اللهُ يَعْلَى الرَّحِيْمِ وَ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ عِنْ اللهُ الرَّحِيْمِ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ الرَّعْنِ الرَّعِيْمِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الرَّعْنِ فَي اللهُ الرَّعْنِ فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! میسورة الفاتحدی بیلی تین آیات بین، جویس نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی بین، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ کچھ عرصہ

ہے چل رہاہے، بچھلے جعد میں نے عرض کیا تھا کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیا دی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اسلام کے تین بنیا دی عقیدے میہ ہیں(۱)ایک تو حید کا عقیدہ ،جس کو لا الدالا اللہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے، لیعنی اس کا نئات میں اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ بی کوئی عبادت کے لائق ہے(r)اور دوسراعقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختیف پنمبر دنیا میں بھیجے ہیں ، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا، اورحضورصلی اللہ علیہ دسلم پر اس کی پھیل ہوئی (۳)اور تبسراعقیدہ آخرت کا ہے، لیمن مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اور اس زندگی میں اللہ تیارک وتعالیٰ انسان کواس کے گئے ہوئے کاموں کےمطابق یا تُواب عطا فر ہائیں گے یاسزا دیں گے،تو الحمد نشد ب العالمین میں اشارہ ہےتو حید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے تو یقینا وہی تنہا عبادت کے لائق ہے،اس کے سواکوئی اوريش ا

### انبیاء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے

اورجییا کہ میں نے پچھلے جمد کوئرض کیا تھا کہ الرحمٰن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا بیان ہے، اور اس صفتِ رحمت سے خود بخو دیہ بات نگتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کا سُنات پیدا فر مائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیر ہے میں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرتا بھرے، اور اس کوکوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اورکون سے کام بیچنے کے

میں، یمی باری نعالیٰ کی صفت رحمت کا تقاضه تھا کہ اس ونیا میں انبیاء کرام علیم السلام کومبعوث فرما کیں اوران کے ذریعہ انسان کو ہدایت ویں ،اوریہ بتا کیں کہ کیا اچھاہے اور کیا براہے ، کون سے کام ہے انسان کوفائدہ پہنچے گا ، اور کون سے کام سے انسان کونقصان پنیچے گا،اس کے لئے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا تیسری آیت ہے مالك يوم الدين'' وہ اللہ جزاء كے دن كاما لك ہے'' اللہ تبارك وتعالیٰ كی تيسر ي صفت بیان فرمائی که انتد تعالیٰ روز جزاء کاما لک ہے، بیوم الدین کے معتی ہیں وہ دن جس میں حساب و کتاب کے بعد ہرانسان کواس کے ممل کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس کوروز جزاء کہتے ہیں، جزاء کے معنی ہیں بدلہ، اچھا ہویا برا، تو جس دن انسانوں کوان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اردو میں ہم اس کو''روزِ جزاء ' كہتے ہيں، اور عربي ميں اس كانام بے أيسوم المدين ' توباري تعالى كي صفت بیان قرما کی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ما لک میں روز جزاء کے۔

## بوری کا ننات کا ما لک الله تعالی ہے

یہاں پہلی بات تو یہ بھھ لیجئے کہ القد تبارک و تعالیٰ پوری کا مُنات کے مالک میں، آج بھی مالک میں، اور کا مُنات کی کوئی چیز ایمی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہواور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو، ساری بادشاہی اس کی ہے، قرآن کریم میں ہے:

لِلَّهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُضِ

''اللهٰ ہی کے لئے ہے بادشاہی آسانوں کی بھی زمینوں کی بھی'' تو مالک تو

آج بھی وہی ہیں۔

ہمیں عارضی ما لک بنادیا گیاہے

لیکن اس آیت میں اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ اگر چرحقیقی معنی میں تو آج بھی ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں ،لیکن طاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فی ہر چیز کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ فی اپنے فضل و کرم سے انسانوں کو بعض چیز دں کا مالک بنار کھا ہے ، روپے پہنے کا مالک بنادیا ، مکان کا مالک بنادیا ، گاڑی کا مالک بنادیا ، تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنارکھا ہے ، سور و کسین میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

أَوَلَمْ يَرُوا أَنَّا حَلَقُنَا لَهُمْ مِمَّا عَمنتُ أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مِلِكُونَ (بْس:٧١)

''کیالوگوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے ہم نے پیدا کی تھیں،

لیکن وہ ما لک بنے بیٹھے ہیں ان کے'' تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری

ملکیت اور ظاہری تصرف اور قضد انسانوں کو دیاہوا ہے، مختلف چیزوں پر،

با دشا ہمیں وے رکھی ہیں ، کوئی شخص کسی ملک کا سر براہ ہے ، کوئی شخص کسی ملک کا

صدر ہے، کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، ظاہری طور پر بیسب ملکیتیں اور

با وشاہتیں آج موجود ہیں، لیکن حقیق ملکیت اور حقیقی باوشاہت اللہ ہی کی ہے،

عارضی طور پراور ظاہری طور کسی نہ کسی کوکسی چیز کا مالک بنار کھا ہے۔

ایک دن ظاہری ملکیتیں ختم ہوجا کیں گی

لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، جس دن پیر ظاہری ملکتیں بھی ختم ہوجا ئیں گی، پیر ظاہری بادشا ہتیں بھی شتم ہوجا کیں گی، اس دن کوئی با دشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مالك يوم الديں ''وہ روز جزاء کا مالک ہے'' قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گی، یہاں تک کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوگے،قرآن

كَمَا نَدَأَنَا أَوَّلَ خَلُقٍ نَّعِيدُهُ \* وَعُدًا عَلَيْنَا \* مَّا كُنَّا فَاعِلِين (الإساء: ١٠٤)

جس طرح انسان کوشروع میں پیدا کیا تھا کہ جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، تو اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں تھے، اسی طرح جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا،اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں ہول گے، بلکہ اللّہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے بعد میں دے دیے جائیں گے،لیکن اس وقت کپڑ نے نہیں ہوں گے تو انسانوں کو بی

و کھایا جائے گا کہ جن کیڑوں کوتم اپنی سکیت سجھتے تھے آج وہ کیڑے بھی تمہارے پاس نہیں ہیں ،فرض کر دا گرکوئی آ دمی کتن ہی غریب ہو،فقیر ہو، فاقد کش ہو،کیکن کچھ پچھ

، نہ جسم کے اوپر کپڑ اتو پہنا ہوتا ہے، چاہے فاقے ہی کرر ہاہو،اس کپڑے کا تو ما لک ہوتا ہے،لیکن وہال وہ اس کپڑے کا بھی ما لک نہیں ہوگا،ساری ملکیتیں ختم ہوجا کیں گی۔

آج کس کی با وشاہت ہے؟

لريم كہتاہ:

اس وقت باری تعان کی طرف سے ریکہا جائے گا.

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُوْمَ ؟ (قابس ١٦)

آج کس کی بادشاہت ہے؟ .....

میلوگ د نیامیں باد شاہ ہے بھرتے تھے، اسا و لا غیسری کے نعرے لگایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، سینے سے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں آج وہ ملکوں کے سربراہ؟ جواپنے آپ کو فرعون بنائے ہوئے تھے، بعد میں امتد تعالی خود ہی جواب ارشاد فرما کیں گے:

لِنَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (حوس ١٦)

''الله بی کی بادشاہت ہے، جوایک ہے اور سب پرغالب ہے'' اس پرکسی کا غلبہ نہیں ، وہ سب پرغ سب ہے ، تو یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو

جائیں گی، اس دن مالک تو ایک بی ہوگا، ظاہری بھی ، باطنی بھی، حقیق بھی ، مجازی بھی ، ہرطرح کی ملکیت صرف اللہ کی ہوگ ۔ میہ ہے معنی،

ما لک تو آج بھی و بی ہے،لیکن اس دن ایسا ما لک ہوگا کہ بیرظا ہری ملکتیس بھی فتم ہوجا کیں گی اورملکیت صرف امتد کی ہوگی ، یا دشاہت صرف املند کی ہوگی۔

د نیا کی زندگی بےحقیقت ہونے والی ہے

اس تیسری آیت میں اللہ تبارک وقع کی نے بیر تیسری صفت ہیان فرما کرہمیں اور آپ کو توجہ ولائی ہے کہ اے انسان! تو اس دنیا میں زندگی گز ارتو رہا ہے اور اس زندگی کو توسب کچھ ہمچھ ہمچھ ہے، اس کی خاطر تو میں دوڑ دھوپ ہے، اس کی خاطر تو مارے جھیلے جھیلے جھیلے جھیل رہا ہے، لیکن مجھے ہیے نہیں، اور پانے ہم مجھے سورة الفاتحہ میں لیہ تبارے ہیں کہ ایک دن ایسا تا والا ہے کہ اس کے بعد پھر بیساری زندگی ہے حقیقت معلوم ہوگی، وہ دن ایسات نے والا ہے کہ اس کے بعد پھر بیساری زندگی ہے حقیقت معلوم ہوگی، وہ دن ہے روز جزاء کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن

اس لئے رکھا ہے تا کہ ہرا یک کواس کا بدلہ دیدیا جائے۔قر آن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تُخرى كُلُّ بعُسِ بُمَا كَسَتْ رَلَا صُمُ الْيُوم (المؤمر ١٧)

'' تا كه برانسان كو بدله ديا جائے ،ان كاموں كا جوانبوں نے دنيا ميں كئے .

میں''اس سے ہم نے میدون رکھا ہے، کئی جگہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو واضح

فر مایا ہے کہ آخرت جوم نے کے بعد کی زندگی ہے، بیانسان کی بڑی اہم ضرورت

ہے، اس لئے کدا گر بدلہ کا دن نہ :و کہ جو ظ لم ہے اسے ظلم کا بدلہ نہ ویا جائے ، جو - م

نیک ہے اور متق ہے اسے تقو می کا صلہ نہ دیا جائے ، تو اس کا مطلب میں ہوا کہ سب کو

امتٰد تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لائھی ہے ہا تک دیا ، فالم بھی اور مظلوم بھی ،فر ما نبر دار

بھی اور نافر مان بھی ، نیک بھی اور بدبھی ، سب ایک لاٹھی سے ہا تک دیے گئے ، دنیا

میں ایک آ ومی ظلم کرتار بااور بدیاں کرتار با، گناہ کرتار با، مصیتیں کرتار با، نافر مانیاں کرتا

ر ہا، وہ بھی کھا لی کے مرگیہ ، اور دوسرا آ دمی جس یجارے نے محت کی اوراپنے آپ کو برائیوں ہے روکا ، نیکی کے کام کئے ، لوگوں کی بھلائی کے کام کئے ، وہ بھی کھا لی

کے مرگیا ، دونوں میں کوئی فرق بی نہیں کیا گیا ، ایہ نہیں ہوگا،قر آن کہتا ہے:

أَفْنَجُعْلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُحُرِمِيْنِ (السَّةِ٦٠)

۱۰ کی ہم مجرمہ یو گوں کوفر ہ نیر داروں کی طرح بنادیں؟ '' کہان کا بھی وہی

حشر ہو جومسمانوں کا اورفر مانبر دارول کا ہے ، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے ،

اللہ کے اضاف ہے میہ بات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دیدے، ایک جگہ

#### قرآن كريم نے يہ بات بيان فرمائی:

أَفَحَسِبَتُمُ أَتُّمَا خِلَقُنُّكُمْ عَنَّا وَّ أَنْكُمُ إِلِّياً لَا تُرْجَعُونَ (المومود.١١٥)

'' کیاتم نے یہ جھ رکھا ہے کہ ہم نے ویسے ہی بریکا رتمہیں بیدا کر دیا ہے ، اور تم ہمارے پاس لوٹ کرنہیں آؤگے؟'' سارا کا رخانہ دنیا کا اس لئے بیدا کیا گیا ہے کہ اس میں انسانوں کا امتحان مقصود ہے ، کون ہے جو ہمارے تھم کے مطابق چلتا ہے؟ اور کون ہے جو ہمارے تھم کے خلاف چلتا ہے؟ جو تھم کے مطابق چلے گا اس کے لئے کوئی صلہ ہونا چا ہے ، اور جو ہمارے تھم کے خلاف جاتے ، اس کے لئے کوئی اندہ مہونا چا ہے ، اور جو ہمارے تھم کے خلاف جائے ، اس کے لئے کوئی اندہ مہونا چا ہے ، اور جو ہمارے تھم کے خلاف چا ہے ، اور جو ہمارے تھم کے خلاف جائے ، تو اگر آخرت نہ ہو، یہ حساب

سے میں جب بھی ہے ہوں سروا بوق چاہے ہوا ہرا سرت ندہو، پیر طباب و کتاب ندہو، تو سب بھیڑ بکری برابر جوجا کیں ، ایسانہیں ہوسکتا، بلکہ ایک دن ایسا

ہونا جا ہے جس میں اچھے کام کرنے والوں کوان کے کام کا صلہ ملے، اور برا کام

رنے والوں کوان کی برائی کی سزامے ،اس لئے ہم نے بیآ خرت کا دن رکھاہے۔

كيابيدونيابى سب يكه ہے؟

یہ بھی قرآن کریم نے جا بجا بتایا کہ تم نے توای دنیا کی زندگی کوسب کچھ بچھ رکھا ہے، جیسا کہ کا فرکہا کرتے ہتھے:

مَا هِي الَّا حِيدُ مُنْ مَنْ مِنْ مُوتُ و حَيْ و مَا بُهُمُكُمَا الَّا الدَّهُوُ (مَعَ لِيهِ ٢٠) '' بس میه تماری دنیاوی زندگی ہے، اس میں ہم مرتے ہیں، اس میں جیتے ہیں، ادر ہم کوصرف زمانے کی گردش ہے موت آجاتی ہے'' متیجہ یہ ہے کہ ہم آ دمی میر کہتا ہے کہ میں بس اپنی دنیا بہتر بنالوں، چنانچے وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لئے جا تز ناجائز، حلال حرام كى تميزمثا ديتا ہے۔ بقول شخصے:

بابربعيش كوش كه عالم دوباره نيست

''اے بابر!خوب عیاشی کرلواس واسطے کہ دوبارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں''جن لوگوں کے دل ہے آخرت کی فکرمٹ جاتی ہے، جوآخرت پرمعاذ اللہ ایمان نہیں رکھتے ، وہ بس دنیا ہی کوسب کچھ بچھتے ہیں، دنیا کے اندر جو کچھ کرد ہے ہیں ،ای کے لئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔

بيرونيا چندروزه ب

کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں

جب ونیا کاتصورا ئے گاتوالیامحسوں ہوگا کہ:

لَمْ يَلَبُثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنُ نَّهَارٍ وَبَلْغٌ (الاحِناف:٣٥)

دم البوا الاست معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی دن کا ایک گھنٹہ تھی، بس جب اس دنیا کا تصور آئے گا کہ دنیا جس کیا کرتے رہے؟ تو ایبا گئے گا کہ بس دنیا کا تصور آئے گا کہ دنیا جس کیا کرتے رہے؟ تو ایبا گئے گا کہ بس دنیا کی زندگی اتی مختفر معلوم ہوگی، اس آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے جس، تو اس دنیا کی حقیقت سے ہے کہ چندروزہ ہے، چالیس سال جی لئے، بہت جی لئے ساٹھ سال، سر سال، ای سال نوے سال، سوسال زیادہ سے زیادہ، لیکن وہ آخرت کی زندگی لا محدود ہے، جس کی کوئی حد و نہایت نہیں، وہاں جا کر جب دنیا کا تصور آئے گا تو ایبا گئے کا کہ دن کا ایک تھوڑ اسا حصہ گزارا ہے، ہم نے، اور بس ختم ہوگئی، گویا کہتم اس دنیا کے لئے تو سب دوڑ دھوپ کر رہے ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی، لیکن وہ آخرت ابدی زندگی کی بہود کی طرف ہو جہ ایک گرندان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف متوجہ کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف متوجہ کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف متوجہ کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف متوجہ کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہود کی طرف

### دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو

ا یک حدیث میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا: إعْمَلُ لِدُنْيَاكَ مَقَدُر بَقَاتِكَ فِيْهَا، وَاعْمَلُ لِلآحِرَةِ بِقَدْرِ بَقَاتِكَ فِيْهَا '' دنیا کے لئے اتنا کام کروجتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہناہے'' یہبیں کہ سارا کامتم نے تھوڑ ہے دنوں کی زندگی کے لئے تو کرلیا اور آخرت کے لئے پچھنیں کیا، تو پہھیقت ہے جوقر آن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں اس کو واضح فر مایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ ما لک ہے یوم جزاء کا، یہاں تو کوئی کی چیز کا مالک بنا جیٹھا ہے، کوئی کی چیز کامالک بنا بیضا ہے،لیکن وہاں بیساری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گی ،ادرتمہارے اعمال ہی ساتھ جا کیں گے، اٹمال ہی دیکھے جا کیں گے کہ کیا اٹمال کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا،لہٰذا آج بی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزاء کا تصور کرلو، اور اس کی کچھ تیاری کرلو، اس کے مطابق زندگی گز ارلو، پیہ بے پیغام اس تیسری آیت کا،اس میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے،لیکن اب وقت ختم ہو چکاہے، انشاءالله اگراللہ نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا ،اللہ تبارک وتعالی این نفل وکرم ہے اپنی رحمت ہے ہمیں آخرت کی فکر عطافر مائے ، اورد نیامیں رہتے ہوئے اس دنیا کوآخرت کا ذرایعہ بنانے کی تو نیق عطا فرمائے ،اور الله تعالیٰ ہمیں جب وہاں پر لے جائے تو سرخروئی کے ساتھ لے جائے اور اپنی رضا مندی کے ساتھ لے جائے ،اوران لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کے مقامات رکھے ہیں۔

وآخر دعوانا ان الحمدالله رب العالمين

يرسورة الفاتحه (۵) شيخ الاسلام حفرت مولا نا**°** محدعبداللهيم

مقام خطاب : جامع متجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ صَلِّ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ مَالِيَّ الْمُحَمَّدِ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْبُراهِیْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ اللهُ عَمِیدٌ مَجِیدٌ مَجِیدٌ

### بِسْمِد اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيُمِد

# بيدونيا آخرى منزل نهيس

#### تفسيرسورة الفاتحه (۵)

الْحَهُدُ بِلهِ نَعْهَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُٰتِ اَعُهَالِنَا مَنْ يَّفُلِلهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيبًا لَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيبًا لَكُولُونَا الْعُنْ وَيَالِلهِ مِنَ الشَّيْلِيبًا لَوْمِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ لَا اللهِ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَا اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعْفِيمِ لَهُ اللهُ الرَّعِيْمِ لَهُ اللهُ الرَّعُولُونَا الْعَلِيمُ لَهُ اللهُ الرَّعُنْ فَي اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّعِيْمِ فَى اللهِ الرَّهُ المَنْ الرَّعِيْمِ فَى اللهِ الرَّالْ الْعَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ اللهُ المَعْمَلُولُهُ اللهُ المَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ السَّيْمُ اللهُ الله

بزرگانِ محرم و برادران عزیز! بکھ عرصہ تسسورة فاتحہ کی تفسیر کا بیان چل رہاہ،اس سے پہلے تین آیتوں کا بیان ہوا، الْحَسُّلُ بِنْهِ مَتِّ الْعُلَمِيْنَ، پہلی آیت، الدَّحْلِيْ الدَّحِيْمِ ، دوسری آیت، لملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ، تَسری آیت آ

## مہلی ہیت میں تو حید کی طرف اشارہ

پہلی آیت میں اللہ تعالٰی کی وحدانیت اور تو حید کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو ذات تمام جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خالق ہے وہی اس کی خالق ہے اور خیس میں عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ذات ہوگی ، کوئی اور نہیں ، تو الحمد للدرب العالمین میں تو حید کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ

دوسری آیت ہے، الرحمٰن الرحیم ، اس میں اسلام کے دوسرے عقیدے لیے پینی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے پینی سیجتے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا ، اور حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کی پیمیل ہوئی ، کیونکہ باری تعالیٰ رحمٰن و رحیم ہیں، لبندا اس کی رحمت کا بہی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہیں اند میرے میں نہ چھوڑے ، بلکہ ان کی ہدایت اور ان کی را ہنمائی کا ضرور انتظام کرے ، اور برایت اور را ہنمائی کا ضرور انتظام کرے ، اور برایت اور رائی کی را ہنمائی کا صرور انتظام کرے ، اور برایت اور را ہنمائی کا اسلسلہ جاری فر مایا ، جن کے در لیعہ ہدایت کی با تیں اپنے بندوں تک بہنچاتے ہیں ۔

تيسري آيت مين آخرت كابيان

تیسری آیت ہے'' مالک یوم الدین''جس کا بیان چل رہاتھا، اس میں اسلام کے تیسرے بنیادی عقید ہے لینی آخرت کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے

اس يوم الدين كالعنى حساب كے دن كا ، جيسا ميں نے بچھلے بيان ميں عرض كيا تھا كہ الشتعالیٰ ما لک تو آج بھی ہے ہر چیز کا کیکن یہاں اس کا نئات میں ،اس دنیا میں ظاہری ملکیتیں کچھانیانوں کو بھی عطا کررکھی ہیں،کوئی کہتا ہے کہ میں اس لباس کا ما لک ہوں، میں اس مکان کا ما لک ہوں، میں اس گاڑی کا ما لک ہوں، تو ظاہری ملکیتیں یہاں بھی موجود ہیں ، اور حکمرانی ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے کہانسان حکمران ہوتے ہیں ،کوئی صدرمملکت ہے ،کوئی با دشاہ ہے ،کوئی وزیراعظم ہے۔ ساری حکمرانیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں لیکن ما لک یوم الدین فرما کریدارشا دفرمایا گیا که قیامت کے دن جو یوم حباب آنے والا ہے، اس دن بیرباری ملکتین ختم ہوجائیں گی ، اس دن کوئی کسی چيز كاما لكنبيل موگا، يهال تك كرقر آن كريم من آتا ہے: كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ حَلِّق نَّعِيدُهُ (سورة الابياد:١٠٤) جیے ہم نے تہیں ابتداء میں پیدا کیا تھا، جب تم دنیا میں آئے تھے، کوئی چیز تہاری ملکیت میں نہیں تھی ، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں تھا، نگے تڑ گئے آگئے تھے، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں تھی، کی چیز کے تم مالک نہیں تھے، جس طرح ہم نے تم کو اس وقت اس طرح پیدا کیا تھا کہ کوئی چیز تمہاری ملکت میں نہیں تھی ،ای طرح جب آ خرت میں اٹھا یا جائے گا تو اس وقت بھی کوئی ملکیت تمہاری نہیں ہوگی ، نہ روپیے، نه پییه، نه کپژا، نه مکان، نه سواری اور نه کوئی اور چیز، تن تنبا چلے آؤ گے، اور به جتنی باوٹا ہمیں نظر آتی ہیں، جتنی حکمرانیاں نظر آتی ہیں کہ کوئی اینے آپ کوصدر بنائے جیٹا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشا ہتیں اور حکمرانیاں بھی ختم ہوجا ئیں گ، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی صدرنہیں ہوگا، کوئی وزیراعظم نہیں ہوگا۔

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ (سورة الرمر:١٦)

قر آن کریم فرما تا ہے کہ باری تعالیٰ اس ونت آواز نگا کیں گے'' بتا وُ آج با دشاہت کس کی ہے؟'' پھرخو دہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے:

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (سورة ازم ٢٦٠)

''ایک الله کی بادشاہت ہے جوسب پر غالب ہے'' تو ما لک یوم الدین کے معنی یہ جیں کہ اس دن ملکتیں بھی جو دنیا میں معنی یہ جیں کہ اس دن ملکتیں بھی جو دنیا میں نظر آتی ہیں ختم ہوجا کیں گی۔

تمهار ہے قول وفعل کا حساب ہوگا

قرآن کریم کی سب ہے پہلی سورۃ میں لوگوں کو بیہ یاد دلا نامقصود ہے کہ ذرا اس دنیا میں دھیان ہے رہو،ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہار ہے ہرقول وفعل کا حساب لیا جائے گا، بیرمت سمجھو کہ منہ ہے جو بات نکال دی، ہوا میں اُڑگئی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ

مَايَلُفِظُ مِنَ قُولٍ إِلَّا لَدَيُهِ رقِينٌ عَنِيدٌ (صوره ق ١٨٠)

انسان جولفظ بھی مندے نکالتا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے، آج تو شیپ ریکارڈ رآ گیا،لوگوں کی مجھے میں آسانی ہے آسکتا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چودہ سوسال پہلے فر مایا تھا کہ جو پھھتم کہہ رہے ہووہ سب ہمارے بہاں محفوظ ہے۔ اگر جھوٹ بولا ، یا غیبت کی ، یا برا بھلا کہاکسی کو ، یا کسی کا دل دکھا یا تو بیسب با تیس ہمارے ہاں محفوظ ہیں ، اور کوئی اچھی بات کہی ہے ، اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی کو آرام پہنچایا ہے، کسی کی مدد کی ہے ، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے ، اور ان سب کا حساب ہونے والا ہے ، قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا۔

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراً ﴿ (سورة الكهد: ١٩)

''جو پچھٹل کیا تھا دنیا میں وہ سب تمبار ہے سامنے آ کر موجو دہوجائے گا'' ساری فلم چل جائے گی کہ دنیا میں کیا ہوا تھا ،اور کس وقت پر کیاعمل کیا تھا ،اس سب کا حساب دینا ہوگا ، جواب دینا ہوگا ، یہ ہے عقید ہ آخرت۔

دنیا سے ایک دن جانا ہے

یہ نہ جھو کہ بس دنیا میں جی لئے ،جس طرح بھی جی لئے ، جیسے کا فروں کا میہ

كهناب كد:

مَاهِیَ اِلَّا حَبَاتُنَا الدُّیَا نَمُونُ وَ نَهُمَیْ (سورة المعالمة ٢٤)

' لیعنی بس بید نیا بی کی زندگ ہے، ہم یمیں جیتے اور ہم یمبیں مرتے ہیں' نیہ

دنیا کی زندگی تو مختصری زندگ ہے، زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال، ستر سال، اس

سال، نو ہے سال، بہت ہوگئ تو سوسال، اور زیادہ ہوگئ ایک سودس سال یا ایک سو

ہیں سال، کیکن ایک زندگی ایکی آنے والی ہے، جو ہمیشہ کی ہے اور وہاں جاکر پہت

الكے كاكر قرآن كريم فرماتا ہے.

کا تھُم یَوُم یَرَوُ بِهَا لَم یَسُنُوْ آ اِلّا عَشِیّةُ اَوْ ضُحْهَا (سررہ للاعلیٰ ۲۰۱۰)
جب قیامت کے دن کو دیکھ لیس گے،اس کی وسعتیں نظر آ بیس بگی ، تو ونیا
میں جتنے دن رہے تھے اس کے بارے میں سیکہیں گے کہ بھی جتنے دن دنیا کے تھے
وہ ایک شام تھی ، یا ایک منے تھی ،ساری دنیا کی زندگی چند گھنے کی نظر آئے گی کہ بس
چند گھنے دنیا میں رہ کر آگئے ، اصل زندگی تو اب ہے ، وہ زندگی آنے والی ہے ، تو
ہا لک یوم الدین میں امد تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کواس دن کی طرف توجہ دلائی ہے۔
ہالک یوم الدین میں امد تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کواس دن کی طرف توجہ دلائی ہے۔

سورة الفاتحه مين رحمت والي صفات 💎 🗝

جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتخہ
میں اپنی جوصفتیں بیان کی ہیں، سب رحمت والی صفتیں ہیں، رب العالمین، باری
تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رحمٰن ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی
ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بردی زبروست ہے، یہ صفتیں بیان کی ہیں، کیک غصے
والی صفتیں، عذاب والی صفتیں بیان نہیں فرما کیں، کیونکہ باری تعالیٰ ہی کا ارشاو ہے
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرمایا کہ:

سَنَفَتُ رَحُمْتِيُ عَلَى غَصِيُ

'' میری رحمت میرے غصہ پر نالب ہے'' تو یباں رحمت کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مالک بوم الدین فرما کر توجہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر ،لیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگرتم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کام کئے تو ہیں حساب بھی لینے والا ہوں ، اور حساب دینے کے نتیج میں تم نی کے نہیں جاسکتے ، باری تعالیٰ کے قبر سے ، یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے ، سال تو تعلقات بھی کام آ جاتے ہیں ،لیکن وہاں :

یہ ی و صفح میں اور میں ہوئے ہیں اس رہیں۔ لیسَ لَهُمُ مِّنُ دُونِهِ وَلَيُّ وَ لَا شَفِيْعٌ (سورة الا بعام: ١٥) "الله کے علاوہ کو کی نہیں ہے وہاں پر بچانے والا ،اور نہ سفارش کرنے والا' بیعقیدہ آخرت ہے، جو درحقیقت قرآن کریم ہمارے دلوں میں بیوست کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج تو دیا اور ایس دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگینیاں پھیلی ہوئی مین۔

## بيدونياتمهاري آخري منزلنهيس

کو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہوتا وکھو کہ یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہوتا چاہئے، یہ دنیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہارا مقصد زندگی نہیں ہوتا چاہئے، یہ دنیا تو تمہار ہے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آ زمائش کی جگہ ہے، لہذا ہرقد م پر یاد رکھو کہ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے، آخرت کا دن ، اور میر ہے بھائیو! ور حقیقت یہی عقیدہ آخرت ہے، جوانسانوں کو گناہوں ہے، جرائم ہے، تاانصافیوں ہے، ظلم وستم ہے بچاتا ہے، اگر ول میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تنقوی کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ گا ہو ہاں بھی نہیں جائے گا، کسی کے ساتھ نا انسانی نہیں کے پاس بھی نہیں جائے گا، کسی پرظم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ نا انسانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پہت ہے کہا گر تا انسانی کروں گا تو آخرت میں جھے بہت

تقین عذاب کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی التدعلیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں پیوست فر مایا، صحابہ کرام فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی با تیں اس طرح تفصیل سے بتا کیں کہ ہمیں ہروقت یہ ملکیا تھا کہ ہم آخرت کو ہروقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنت کو، جہنم کو، اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے بیش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کا نتیجہ سے تھا کہ اول تو گناہ سرز دنہیں ہوتا تھا، اور اگر سرز د ہوتا بھی تو فورا تو ہے کی، استعفار کی اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت وشر مندگی کی تو فیق ہوجاتی ہے، صحابہ کرام کا سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت وشر مندگی کی تو فیق ہوجاتی ہے، صحابہ کرام کا سے

## آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟

آج دنیا میں جرائم کا بازارگرم ہے، ناانصافیوں کا بازارگرم ہے، ظلم وستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا وصیان نہیں، اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کرتا ہے کہ اگراس کو پیتہ ہوتا کہ چوری ٹے نتیج میں مجھے کتنے زبر دست عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ چوری نہ کرتا، کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیت ہے؟ اس واسطے کہ اس کو پی فکر، ی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اس کو بیہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا تھا کہ:

الرَّاشِيُ وَالْمُرْتَشِيُ كِلَاهُمَافِي النَّارِ

'' رشوت لینے والا بھی اور رشوت وینے والا بھی ووٹو ل جہنم میں ہیں'' اگر

اس بات کا پوراا بیان اس کے دل میں ہوتا ، اگر اس بات کا اس کے دل میں دھیان ہوتا تو بھی رشوت لینے کا اقدام نہیں کرتا ، دوسرے کے حقوق پر ڈ اکرڈ النے والے ، ووسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے والے ، دوسروں کا مال ہڑپ کرجانے والے ، دھوکہ دینے والے ، ملاوٹ کرنے والے ، بیسب کام نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جوابد ہی کا احساس بیدا ہوجائے ، چونکہ صحابہ کرام کے دل میں بیا حساس بیدا ہوجائے ، چونکہ صحابہ کرام کے دل میں بیا حساس بیدا ہوجائے ، خونکہ صحابہ کرام کے دل میں بیا حساس بیدا ہوگیا تو خودا پنے او پر سزا جاری کروانے کے لئے حاضر ہوجاتے تھے۔

### ایک خاتون کاسبق آموز واقعه

و کیھے! ایک فاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں،

آکر عرض کیا کہ' طَبِّ رُنی یَا رَسُولَ الله ''یارسول اللہ! مجھے کا ہوگیا ہے، مجھے

پاک کرد ہیجئے، گناہ کیا ہوگیا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہوگیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کررہی ہیں کہ مجھ کو پاک کرد ہیئے، مجھ پر مزاجاری کرد ہیجئے، مجھ پر مزاجاری کرد ہیجئے، مجھ لیا ساملی اللہ علیہ مزاجاری کرد ہیجئے، موشر بعت میں اس عمل کی مقرر ہے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف ہے آتی ہیں، پھرآ کر اقرار کرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی زخ بھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف ہے آتی ہیں، یباں تک کہ چارم شباقرار کرلی کہ یارسول اللہ! جو سزامقرر ہے مجھ پر جاری کردیں، وہ سزاکیا تھی؟ ہیں جب کہ معلوم تھاان کو کہ پھر مار مارکر شکسار کر کے ہلاک کردیا جائے گا، مگرا ہیے آپ کو پیش معلوم تھاان کو کہ پھر مار مارکر شکسار کر کے ہلاک کردیا جائے گا، مگرا ہیے آپ کو پیش کہ یارسول اللہ! آخرت کے عذاب سے نیجے کے لئے دنیا کا میرعذاب

جھیے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس عمل سے پاک کرد بیجئے ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے اقر ار کرلیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہوسکتی ہے ، لیکن ابھی تمہارے بیٹ میں بچہ ہے ، اور تصور جو کچھ ہوا تم ہے ہوا ، بچہ ہے نہیں ہوا ، البذا میں ابھی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کرسکتا ، واپس جاؤ میہال تک کہ تمہارے یہ ہو جائے ، بچہ بھی پھر تمہارے دود ھائتاج ہوگا ، اس بچہ کو دود ھیا و ، اس بچہ جو جائے ، بچہ بھی پھر تمہارے دود ھائتاج ہوگا ، اس بچہ کو دود ھیا و ، اور دود ھی ضرورت اس باتی نہ رہے تو اس وقت دوبارہ میرے باس آئا۔

## یے کے پیدائش کا نظار

وہ خاتون چلی جاتی ہیں، نہ کو کی F.I.R درج ہوئی، نہ کوئی رجسٹر میں تام پہتہ درج کیا گیا، نہ کوئی رجسٹر میں تام پہتہ کرتی ہیں، نہ کوئی ضانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہیں اور بچہ کی پیدائش کا انتظار کرتی ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے، بیدا ہونے کے بعداس کو دودھ پلاتی ہیں، دوسال تک دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذرا تصور بجھ کے کہ اس واقعہ کو ڈھائی سال گزر گئے، استے دن گرنے کے بعد تو آدمی کے جوش وخروش ہیں بھی کی آج تی ہے، وقتی طور پر ندامت کی وجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح مزا جاری کی وجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح مزا جاری کی وجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح مزا جاری کی وجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی طرح مزا جاری کی وجہ ہے آدمی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اپنے اوپر کسی ڈھیلی پڑ جاتی ہے، اور کسی جب پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ مال کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہ اس کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہ اس کو اپنی طرف تھینچ رہا ہے، اور دل ابھار ہا ہے، اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے، کواپئی طرف تھینچ رہا ہے، اور دل ابھار ہا ہے، اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے، کوئی مطالبہ کرنے والانہیں کہتم آؤاور اسنے اوپر مزا جاری کرواؤ۔

#### اس خاتون کی استقامت

لین اس خاتون کی استقامت دیکھے، ڈھائی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس میں کے منہ میں روٹی کا نکڑا ہے، جواس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں، اور اب میرے او پر سزا جاری کرو پیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان دیدی۔ مما زجنا زہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑھائی

جب نمازہ جنازہ پڑھنے کا دقت آیا، تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی فیاز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ جو خاتون جیں ان سے تو ایک بد کاری کا گناہ ہوا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر بے شک اس سے خلطی ہوگئ تھی، کیکن اس نے ایس تو ہی ہے کہ اس فرمایا: اے عمر بے شک اس سے خلطی ہوگئ تھی، کیکن اس نے ایس تو ہی ہے کہ اس فرمایا: اے عمر بے شک اس سے خلطی ہوگئ تھی، لیکن اس نے ایس تو ہی ہے کہ اس معتقرت ہو جائے۔

## یہ آخرت کے عذاب کے خوف کا نتیجہ تھا

آپ اندازہ لگائے! نہ رپورٹ ہے، نہ ضانت ہے، نہ پکھ ہے، لیکن اپنے آپ کوخود پیش کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ دل میں پیڈکر لگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو پکھ سز امل جائے، تکلیف پہنچ جائے، مجھے گوارا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے

سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گناہوں سے یاک ہو، اور مجھے انصاف دیے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، پیفکر لگی ہوئی ہے، اس فکرآ خرت نے جرائم اور ناانصافیوں کا اس طرح سد باب کیا ،صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھتے،ایک ایک صحالی روٹن ستارہ نظر آئے گا،عدل وانصاف کا، نیکی وتقوی کا،اس لئے کہ آخرت کی فکر دل میں سائی ہوئی تھی ،ای آخرت کی فکر کی طرف سور ۃ الفاتحه کی تیسری آیت'' ما لک یوم الدین' توجه دلا رہی ہے کہ التد تعالیٰ ما لک ہے روز حساب کا ، بے شک رب العالمین ہے ، بیٹک رحمٰن ہے ، بیٹک رحیم ہے ، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والابھی ہے، لبذا آخرت میں تمہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا ،اس وقت کا ما لک وہی ہوگا ،کوئی وہاں اپنی ملکیت نہیں جتا سکتا ، اس کے لئے ابھی ہے تیاری کرو، تیاری کیے کرو؟اس کا طریقہ اگلی آ بیوں میں بتایا ہے،اللہ تبارک وتعالٰی نے تو فیق دی توانشاءاللہ اللہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ ﴿ و آحر دعواما ال الحمد لله رب العالميل ﴾

سورة الفاتحه (٢) شخ الاسلام حفزت مولانامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم محد عبدالله يمن

مقام خطاب : جامع متحد بيت المكرم

كلشن اتبال كراجي

وقت فطاب : قبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى اللهُمَّ صَلَّ عَلَى البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ حَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُراهِيْمَ اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيْدُ مُحْمَدُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ البُراهِيْمَ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ المُلْعِ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# الله كاحكم سب سے مقدم ہے

#### تفسيرسورة الفاتحه (٢)

الْحَهُلُ الِلهِ أَغَمَّلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَلَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنْتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَّفْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ مَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ السُّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا هُرِيْكَ لَهْ، وَالسُّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَهُ لَا هُرِيْكَ لَهْ، وَالسُّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا لَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا للهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمً اللهُ الرَّحِيْمِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الرَّحِيْمِ فَاعُودُ فِي اللهِ مِنَ الشَّعِيْمُ اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ عَلْهُ اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ الرَّعِيْمِ فَى اللهُ الرَّعِيْمُ اللهُ الرَّعِيْمِ فَى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّعِيْمُ اللهُ التَّيْمُ الْكُولِي يَوْمِ البِيْنِ اللهُ مَنْ اللهُ المَّيْمُ اللهُ التَّيْمُ الْكَرِيْمُ وَلَا الْعَلِي اللهُ الْعُلِي فَى اللهُ اللهُ

تنین آیات تین عقیدے

بزرگانِ محرم و برادران عزيز! سورة الفاتحه كي تفيسر كابيان كچه عرصے سے

چل رہا ہے، اورا ب تک سور ہ فاتحہ کی تین آیتوں کا بیان ہوا ہے' اُل خد مُدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَلَمِیْنَ، الرَّحُنْ الرَّحِنْم، ملِلِ یَوْمِ الدِّیْن ''جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیا دی عقیدوں کی طرف بھی اٹنارہ فر مایا ہے، الحمد للدرب العالمین کے معنی سے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے تو تہا وہی ہے جو خدا ہے، تہا وہی ہے کہ جو خدا ہے، تہا وہی ہے جو حدا ہے، تہا وہی ہے جو معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ جو معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ کو معبود ہے، اس سے تو حید کا عقیدہ کو معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ کوئی ہے۔

ووسری آیت میں فرمایا کہ ' اگر خسنس الرحینہ ' اللہ تبارک و تعالیٰ رحمٰن و رحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت کا تقاضہ بیہ ہے کہ وہ انسان کو و نیا ہیں بھیج کر اندھیرے میں نہ چھوڑے، بلکہ اس کو میہ بتائے کہ اس کو اس و نیا ہیں کس طرح زندگی گز ارنی ہے، اور اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے پینچیروں کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیاء علیم الصلوٰ ق والسلام بھیج، ان پر کتا ہیں اتاریں تاکہ ان کے ذریعہ انسان کو بتایا جائے کہ دنیا میں اے کس طرح زندہ رہنا ہے، البذا اس دوسری آیت ہے رسالت کا تقیدہ نکاتا ہے۔

تیسری آیت 'منلِفِ یَوْمِ الدِّیُن '' میں فرمایا که الله تعالی یوم حساب کاما لک ہے، اس دن کاما لک ہے، جس دن تمام انسانوں کے اعمال کا حساب ہوگا، محاسبہ ہوگا۔ اس میں آخرت کاعقیدہ بیان فرمایا گیا کہ بیزندگی جس میں تم وقت گزار رہے ہو ہیا

اییانہیں ہے کہ یہیں بی کر ، سوکر ، کھا کر اور پی کر معاملہ ختم ہوجائے ، بلکہ ایک وقت

آنے والا ہے کہ اس زندگ کے بعد دوسری زندگی آئے والی ہے ، دائمی زندگی ہے ،

ختم ہونے دالی نہیں ہے ، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ تم ہے اس دنیا کی زندگی میں

کئے ہوئے کاموں کا حساب لیس گے ، یہ نہ بچھو کہ جوتم کھا رہے ہو ، جو پچھ کر رہے

ہو ، زبان سے جو بات نکال رہے ہو ، وہ ہوا میں اُڑ کر فتا ہو جاتی ہے ، ایسانہیں ہے ،

بلکہ قرآن کر یم نے قرمایا:

اِذْ يَسَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلُفِظُ مِنُ الْ يَسَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشَّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلُفِظُ مِنُ قَوْل اللَّهِ لَلَيْهِ رَقِيُبٌ عَتِيدٌ (سوره لفاف: ١٧)

لیمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوفر شتے مقرر ہیں، ایک دائیں جانب اورایک

بائیں جانب بیشا ہے، جو پچھتم کررہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہور ہا

ہے، ادرانسان اپنی زبان ہے کوئی بھی بات نکالے گراس کے سامنے ایک تگہبان
مقرر ہے جو ہروقت اس کی بات کوریکارڈ کرنے کے لئے تیارہے، جولفظ اس نے
زبان سے نکالا ہے، جو بات کہی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کرر ہاہے، اور آخرت میں
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچو گے، اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ:

وَوَجَدُوُا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ﴿ وَمِدْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

یعن جو پچھٹل کیا تھاسب اپ سامنے موجود پاؤ گے، جو پچھٹل کیا تھا بالغ ہونے ہے لے کر مرتے دم تک وہ سارے کے سارے تمہارے سامنے آ موجود ہوں گے،اس کی فلم دکھا دی جائے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو؟ جوٹل مجمع میں کیا تھا وه بھی ،اور جوممل تنہائی میں کیا تھاوہ بھی ،سب دکھا دیا جائے گا:

وَلَا يَطْلِمُ رَثُكَ أَحَدًا (مي اسراتيل. ١٩

اورتمہارا پر وروگار کسی پرظلم نہیں کرے گا،جیسے اعمال ہوں گے، ویسا ہی

انجام بھی ہوگا، جو کچھ یہاں پر بو گے وہی وہاں پر کا ٹو گے، توبیآ خرت کاعقیدہ ہے،

جس كى طرف ملك يدوم الدِّين كالفظ استعال كرك الله تعالى في توجدولا في به،

ا یک وفت آئے گا جب تنہیں اپنے قول وفعل کا حساب وینا ہوگا،لہٰذا اپنا ہر کا م

۔ کرتے وقت دھیان رکھو کہ کسی وقت اس کا جواب دینا ہے،للمذا اللہ ہی کے احکام

کے مطابق اس کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق ،اس کے بیان کئے ہوئے آ واب

کے مطابق اس دنیا میں زندہ رہناہے۔

ان سب برحمل کیے ہوگا؟

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیا تنا ہڑا فریضہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا کہ دنیا
ہیں زندہ رہوتو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رہو، حلال طریقے ہے رہو، حرام
ہے پر ہیز کرو، فرائفن و واجبات بجالا ؤ، پانچ وقت نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آئے
تو روزہ رکھو، اگر مالدار ہوتو زکو ۃ اواکرو، حج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو،
حرام طریقے ہے مال نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو، سود نہ کھاؤ، اتنی ساری
پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں رہنے والوں کے لئے عائد کی ہیں، یا
بابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں رہنے والوں کے لئے عائد کی ہیں، یا
اللہ! یہ کیسے ہوگا؟ کیسے ہم اس کی پابندی کر پائیں گے، اس کا جواب آگی آیتوں

:40

#### إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

لین اے پرودگار! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، اور تھے ہی سے مدد جاہتے ہیں، یعنی ہم ایمان تولے آئے آپ کی توحید پر بھی،اس بات پر بھی کہ ایک دن مرنے کے بعد آپ کے پاس پیش ہونا ہے، اور اب عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں ، بات کسی اور کی نہیں مانیں گے سوائے آپ کے ، نیکن سوال یہ ہے کہ رپہ جوہم کہدرہے ہیں کرعبادت آپ ہی کی کریں گے،کسی اور کی نہیں کریں گے، پیہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کرآپ کی مدوشامل حال ندہو، جب تک آپ کی تو فیق شامل حال نہ ہوہم پنہیں کر سکتے ،للہٰذا عبادت تو آپ ہی کی کریں گے،لیکن جب ہم کارز ارحیات میں داخل ہوں گے تو ہمیں قدم قدم پرمشکلات محسوس ہوں گی، یا الله اس حکم پر کیے عمل کریں؟ فلا ل حکم پر کیے عمل کریں؟ تو اس کا نسخہ بھی یہی ب كدجب بهى مشكل موتو مارے ياس آجاؤ، مم عدد ما كو، اور يركمواياك نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ السَّاهِم مرى عاعبادت كرت من اور تحصى عدد ما تكت

عبارت كامفهوم

ایسان نَعْبُدُ کے معنی کیا ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،عبادت کے کیا معنی یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کے کیا معنی یا کے کیا معنی جیں عبادت کے معنی ہیں بندگی ، بندگی کو یوں سجھ لوجسے غلامی، لیعنی یا اللہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، تیرے سواکسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، کیا معنی؟ کہ جب تجھے ہم نے اپنا خالق مانا، اپنا مانا، اپنا پروردگار مانا، اپنا معبود مانا تو

بس تیری ہی ذات ہے جو تنہا واجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت، جس کی افر مانبر داری ہی فرمانبر داری ہم نے اپنے او پر لازم کر لی ہے، جس دن پہلاتھا اَنسَهَدُ اَن لَا اِلَهُ اِلَّهُ اللّٰهُ توبیا قرار کرلیا تھا کہ اے اللہ اطاعت اور فرما نبر داری تنہا تیراحق ہے، تیرے سوا کسی کی فرما نبر داری نبیں ، توایا کؤ کے نبکُ کہنا ورحقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ ہم آپ ہی کی بات مانیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ ہی کی بات مانیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ کے تیم کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے تیم کی تقیل کریں گے، آپ کے تیم کی قبیل کریں گے، آپ کے تیم کی قبیل کریں گے، تیا ہے وہ کہنے والا بادشاہ ہو، یا سر براہ حکومت ہو، صاحب اقتد ار ہو، اپنا کوئی قریبی عزیر ہو، بیوی ہو، بی ہو، ماں ہو۔

## الله كي نا فر ما في مين كسى كي اطاعت نہيں ہوسكتي

اورای کو نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آیک صدیث میں اس طرح تعبیر قر مایا کہ
لا طَاعَةَ لِمَحُلُوقِ فِی مُعُصِيَةِ الْعَمَالِق

ترجمہ: اللہ کی نا فر مانی میں کسی گلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رید فرمایا کہ جو شخص تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی

فرما نبر داری کرو، جو تھم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو، کیکن ساتھ ساتھ بیفر مایا کہ اطاعت معروف بعنی نیکی میں ہے، اگر وہ کسی ایسی بات کا تھم دیتا ہے جواللہ کے تھم

کے خلاف ہو، تو پھراس کی اطاعت نہیں ، پھراس کی فرما نبر داری نہیں ہے، صرف ان کاموں میں اطاعت ہے جواللہ تعالٰی نے جائز قرار دیے ہیں ، یا وہ اللہ کے تھم کے مطابق ہیں ،ای طرح ہوی کو تھم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے ،لیکن اگر شوہر کسی ایسی بات کا تھم دے جو گناہ ہے تو بیوی کے ذرمہ اطاعت نہیں ہے، وہ کہہ کتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی ،تمہاری نہیں کروں گی ،اولا دکو تھم دیا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین نا جائز بات کا تھم دینے لگیں تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔

## والدین اورشو ہر کی اطاعت میں دھو کہ

یہاں بہت ہےلوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تواگر وہ کوئی بات کہیں، حاہے وہ جائز ہویا ناجائز ہو،ہمیں مانی حاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسان نعبد کے دعوی کے خلاف ہے، کہ ہم اللہ کے سواکس اور کی اطاعت كرنے لگيس، اس كے سواكوئي راستەنبيں ہے كہ الله تعالىٰ كے حكم كو بالا وست قرار دیا جائے ، اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ بیشک والدین کی اطاعت کرو، قرآن کریم میں آیا کہ نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مکرمہ میں الی بہت ہی صورتیں پیدا ہوئی تھیں کہ اولا دسلمان ہوگئ ، اور ماں باپ کا فر تھے ، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بعض جگہوں پر ہاؤوں نے سے کہدویا جٹے سے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوچھوڑ دے ، اور جمارے دین میں واپس آ جا ، اور جب تک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بات کا ا نکارنہیں کرے گا ، اس وفت تک میں کھا نانہیں کھا وُں گی، بھوک ہڑتال کردی، کہ اگر تو واپس نہیں آتا تو بھوک ہڑتال ہے، کھانانہیں کھاؤں گی ، وہ اولا د حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول

الله اس مشکل میں پیش گئے ہیں ، ماں باپ یوں کہدرہے ہیں ، ایک طرف اللہ تعالیٰ کا تھم ہے ، ہم کیا کریں ؟ تو قر آن کریم کی آیات نازل ہوئیں :

وَوَصَّيْما الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ إِحْسَنا، حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُها وَّوَضَعَتُهُ كُرُها و وَضَعَتُهُ كُرُها و حَمَلَهُ وَصَعَتُهُ كُرُها و حَمَلَهُ وَ فِصَالُهُ تَلْتُونَ شَهُرًا (سورة الاحقاف: ١٥)

خمله و فِصاله تلثون شهرا (سوره الاحقاف: ١٥)

ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتا وکرے ، اس کی ماں نے اس کو مشقت ہے اٹھایا تھا ، اور مشقت ہے جنم دیا تھا ، اور اس کو حمل میں رکھنا ، اور اس کو دود ہے پلانا تمیں مہینے اس مشقت میں مال نے گزارے ہیں ، تو میماں کا حق ہے ، کہ اس کا احتر ام کیا جائے ، اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے۔

والدين كي اطاعت كي حد

اس کے بعددوسری جگہ میں فرمایا:

وَوَصَّيْسَا الْإِ نُسَانَ بِوَالِدَيُه حُسَنًا \* وَإِنْ حَاهَدَكَ لِتُشُرِكَ بِيُ مَا لَيْسُرِكَ بِيُ مَا لَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ فَانْبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعُمَلُونَ . (سورة العنكوت: ٨)

بے شک ہم نے تکم ویا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتا وَکرنے کا ،لیکن اگر وہ مہیں زبروئ کریں ، اور تہہیں ہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کوشریک تھہرا و اس بات میں ان کی فر ما نبر داری مت کرنا ،لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتا و کرتے رہو ، ان کی خدمت بھی کرتے رہو ، ان کی خیس افلاق کے ساتھ چیش آؤ ، ان کو برا بھلامت کہو ، ان کو تی اللہ مکان آگیف پہنچا نے سے بھی بچو ، لیکن کفر وشرک کے کاموں میں اطاعت ان کی نہیں ۔

کرنی، اطاعت الله کی ہے، توایا اف نے نید کے معنی یہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیری غلامی کرتے ہیں، اور کی غلامی جیور وے، الله بچائے العیاذ بالله، الله تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ

ر کھے (آمین) اللہ کی غلامی ہے اپنے آپ کو ٹکالنا چاہے تو ہزاروں انسانوں اور

مخلوقات كى اس كوغلامى كرنا پرتى ہے۔

الشدكي غلامي اختيار كرلو

اور جب اللہ کی غلامی اختیار کرلی، پھر سوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں ہے، اقبال نے بڑی اچھی بات کہی ہے:

ہے۔ یہ ایک عجدہ جے تو گراں سجھتا ہے

ہزار تجدول سے دیتا ہے آدمی کونجات

ایک مجدہ جواشد تعالیٰ کے سامنے کرلیا، اس کے بعد پھر ہزار مجدوں ہے

نجات ال جاتی ہے، پھر پیشانی سوائے اس کی بارگاہ کے نہ کہیں جھکتی ہے اور نہ کہیں گئی ہے، یہ معنی ہے اور نہ کہیں کی اطاعت

نہیں، پھرصرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، ای کی فر مانبرواری ہے، تو

اِیّاكَ نَـعُبُدُ جوہم ہرنماز میں بلکہ ہررکعت میں پڑھتے ہیں،اس کےاندرہم اللہ تعالی

کے سامنے اس کی غلامی کا اقر ارکرتے ہیں۔

یہ جھوٹاا قرار تو نہیں کررے ہیں!

ذرا دیکھویہ ہمارا اقرار کس مدینک سچاہے؟ کہیں ایبا تو نہیں کہ جب اللہ

تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہوتو جھوٹ بولتے ہوں ، کہ
یا اللہ! ہم تیری ہی عبادت کررہے ہیں ، جبکہ حقیقت میں عبادت کررہے ہیں
شیطان کی ،عبادت کررہے ہیں خواہشات نفس کی ،عبادت کررہے ہیں گلوق کی ،
عبادت کررہے ہیں ناجا کز باتوں کا تھم دینے والوں کی عبادت کررہے ہیں ، اوراللہ
عبادت کررہے ہیں ناجا کز باتوں کا تھم دینے والوں کی عبادت کررے ہیں ، اوراللہ
کے سامنے آ کر کہدرہے ہیں کہ ایٹ افغیلہ لیمنی یا القد! ہم تیری ہی عبادت کرتے
میں ، یہ جھوٹا اقر ار نہ ہو، ہم ہیں ہے ہر شخص کو گریبان میں منہ ڈال کرسو چنا چاہئے
میں ، یہ جھوٹا اقر ار نہ ہو، ہم ہیں ہے ہر شخص کو گریبان میں منہ ڈال کرسو چنا چاہے۔
کہیں ہماری عبادت غیر اللہ کے لئے تو نہیں ہور ہی ہے۔

#### عبادت کے کیامعنی؟

و کیھوعبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آشے سجدہ کیا جائے ،عبادت
سے معنی میہ ہیں کہ اس کے سواکسی کو بھی انسان واجب الا طاعت نہ سمجھے،اور جب
کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دے،اللہ تعالی کے تھم کو ترجیح دے اور کسی
کونہیں ،حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کیا
مجیب مخلوق نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے بیدا فر مائی تھی ، کہ بری بری
عاد تیں دل میں گھر کی ہوئی تھیں ،طبیعت میں جم گئ تھیں ،کیکن اللہ تعدلی کا حکم آگیا تو
فور اان کو خیر آباد کہدویا۔

## شراب کی عادت

دیکھوشراب کی جب عادت کی کو پڑ جاتی ہے، ات لگ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ نامشکل ہوتا، آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی پان تمبا کو کا عادی بن باتا ہے، کوئی نسوار کا عادی بن جاتا ہے، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل مکتا ہے، کیکن شراب کی لت تو ایسی ہے العیاذ باللہ ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہا گروہ لگ جائے تو جھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، شراب کی فطرت میں ہے کہ میہ انسان کو اپنا ایس مختائ بنا ویتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے اس کو چھین نہیں آتا، غالب کہتا ہے:

اس میں اور زیادہ مضرتیں پیدا ہونے مگیس، کیکن چھوڑی ایک فردنے بھی نہیں، کیونکہ قانون کا ڈنڈ اانسان کو جمع کے اندر تو گنہ ہ کرنے ہے روک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے اور کون پہرہ دے گا؟ وہ پہرہ بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے القد تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھا تا ہے، اور وہ موجود نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھ ہی عرصہ کے بعد سے کہہ کر قانون والیس لین بڑا کہ ہم فیل ہو گئے ، ہم شراب بند نہیں کر واکتے ۔

#### ابل عرب اورشراب

آیے! اب عرب کی طرف ،جس معاشر ہے میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں شراب کا بید مالم تشکہ گشراب ان کی تھٹی ہیں پڑی ہوئی تشریف وہ اس کے اوپر ناز کرتے تھے کہ بم بڑے شراب پیغے والے لوگ ہیں، اور اس طرح تھٹی پڑی ہوئی تھی کہ شم بڑے شراب پیغے والے لوگ ہیں، جو اس طرح تھٹی پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے لئے عربی زبان میں دوسولفظ ہیں، جو شراب شنج کو پی جو تی ہے اس کا الگ نام، جو شام میں پی جو تی ہے اس کا الگ نام، جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام، جو پانی مدا کر پی جائے اس کا الگ نام، جو پانی مدا کر پی جائے اس کا الگ نام، جو پانی مدا کر پی جائے اس کا الگ نام، تو دوسونام ہیں شراب کے، نام، اس میں سر کہ طالبی جائے تو اس کا الگ نام، تو دوسونام ہیں شراب کے، انشی مجت تھی شراب سے اور شاعر لوگ فیز کے ساتھ کہتے ہیں:

''جب میں ضبح کو چار شراب کے جام چڑھا کر نکلتا ہوں تو زمین پرمیر اازار گستا ہوا جا تا ہے' اور بدعالم تھا کہ جوشخص جتنا زیادہ شرائی ہو، وہ اتنا ہی شریف اور معزز تصور کیا جاتا تھا۔ بہر نبی کریم صلی القد علیہ وسلم تشریف لائے تو گھر گھر شراب پی جارہی تھی ،کین سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کو ہاتھ تک منہیں لگایا ،کین سمار ہے لوگ شراب چینے ہیں جتلاء تھے،اور یہاں تک کہ غز وہ اصد کے موقع پر بعض صحابہ کے زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی ، چنا نچہ غز وہ احد کے موقع پر بعض صحابہ کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ،اس کے بعد غز وہ احد میں کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ،اس کے بعد غز وہ احد میں کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ،اس کے بعد غز وہ احد میں کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ،اس کے بعد غز وہ احد میں کرائے جوئے ،اور و ہیں شہید ہوگے ،البنۃ اس وقت تک پجھ تھوڑی می خرابیاں بیان کری جوئے ،اور و ہیں شہید ہوگے ،البنۃ اس وقت تک پجھ تھوڑی می خرابیاں بیان

يَسْفَلُونَكَ عِنِ الْحَمْرِوَ الْمَيْسِرِ، قُلُ فِيُهِمَا إِنَّمَّ كَبِيْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِتَمْهُما أَكْنُرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (سورة النقرة: ٢١٩)

لوگ آپ ہے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاد و کہ اس میں

خرابیاں بہت میں ،اور کچھ فائدے بھی ہیں ،لیکن خرابیاں زیادہ ہیں فائدہ کے مقابلے میں! پنہیں کہا کہ حرام ہے جھوڑ دو ،نو رانہیں کہا ، ذہن تھوڑ اسابنایا گیا تھا۔

عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ

ليكن جب تكم آياكه:

إِنَّهُمَا الْحَمْرُ وَ الْمُنْسِرُ وَالْآنُصَابُ وَالْآزُلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ

(المائلة: ٩٠)

الشيطن فَاجَتَنِبُوهُ

سے پر بیز کرو، جب بیے تھی آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی ابتہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہتے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سو تیلے باپ ابو طلحہ کے خاص خادم ہتے، وہ فر ماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سو تیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساتی بنا ہوا تھا، اور لوگوں کو شراب پلار ہاتھا، ابوطلحہ ان کے سو تیلے باپ ہتے، ان کے گھر میں لوگ جمع ہتے، اور شراب کی محفل چل رہی تھی، حضرت انس رضی ابتد تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلار ہاتھا، ایک منادی کی آواز منظر جوگلی میں اعلان کرر ہاتھا کہ:

#### آلا إنَّ الْحَمْرَ قَدُ خَرُمْتُ

''سب تن لوکہ اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بیآ واز ان می بہ کرام کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ جب بیآ واز ان می بہ کرام کے کان میں پڑی تو جس شخص کے ہاتھ میں پیالہ تھا،اور منہ تک پہنچ چکا تھا،اس نے اس میں سے گھونٹ لینا گوارانہیں کیا، بیالے کو زمین پر شخ ویا،اور کہا کہ جتنے مظے ہیں شراب کے سب تو ڈرو،اور تین دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں پانی کی طرح بہتی رہی، آپ اندازہ لگاہیے کہ ساری زندگی کی عادت، جس کے بغیر زندہ رہنا مشکل مگ رہا ہے، دل کی خواہش میہ ہے کہ پی لیس،لیمن چونکہ عہد کر چکے تھے رہنا مشکل مگ رہا ہے، دل کی خواہش میہ ہے کہ پی لیس،لیمن چونکہ عہد کر چکے تھے کہ اینالؤ منفذ اے ابتد ابھم تیری بی عبادت کریں گے،کسی اور کی نہیں کریں گے، تو این نفش کی عبادت کریں گے،کسی اور کی نہیں کریں گے، تو این نفش کی عبادت کریں گے،کسی اور کی نہیں کریں گے، تو سیالہ عاوت کو بھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطرا پی ستر سالہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ اللہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ اللہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ اللہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ اللہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ اللہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہد دیا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ

نہیں لگا، جو برتن رکھے ہوئے تھے، اور جو پہلے کی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی بہا کرختم کر دیا، بیچنا بھی گوارہ نہیں کیا، کہ پیسے ان پر لگے ہوئے ہیں، کسی کا فرہی کو کم

از كم چو ي ،اور كچھ پيے كماليں نہيں!

ايك صحابي كاسبق آموذ واقعه

جس طرح اہل عرب میں شراب کی عادت تھی ،ای طرح نامحرم عورتو ل ہے تعلق قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا، تو ایک صحابی کے ایک لڑ کی ہے تعلقات تھے، اور جیبا کہ آ زاد اور آ وارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک مہنچے ہوئے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے ،مسلمان ہونے کے بعد جب كلمه يرٌ ه ليا، الله كے مامنے اقرار كرليا لا اله الا الله كا، توايك دن جارہے تھے راہتے میں وہی عورت ملی ، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت وی ، تو ان صحافی نے جواب دیا کداب تنہارے اور میرے درمیان اسلام حاکل ہوگیا ہے، میں اللہ مر ایمان لا چکا ہوں، اب میں تہمارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا، جو پہلے ہمارے تہمارے درمیان تھے، اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا،اورایے عشق کا حوالہ و یا کتمہیں کیا ہوگیا ہے، گریش ہے مسنہیں ہوئے ،تواس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، اور تم سے تعلق قائم کیا ہے، اور میں کیے تمہارے بغیرزندہ رہوں گی ،ان صحابی نے جواب دیا کہ اگر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم ہے نکاح کرلوں، کیکن نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں کروں گا، جب تک نبی کریم سرکار دوعالم صلی النّدعلیہ وسلم سے بع جھ نہ لوں کہ غیر سلم عورت ہے نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بن حاضر ہوئے ،آ کرعرض کیا ، اور سارا واقعہ بنایا ، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ سے

صور تحال بیدا ہوگئی ہے، کیا میں اس نے نکاح کرسکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے کہ اموسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کوئی جواب آئے، کیونکہ اب تک کوئی تحاب آئے، کیونکہ اب تک کوئی تحاب کہ دیں ہے۔

حَكُمُ بَهِينَ آياتِهَا، چِنانِچِهَ يت كريمه نازل بولى: وَلَا تَنْهَ كِهُ وَاللَّهُ مُنْهِ كَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ \* وَلَا مَةٌ مُّـُومِهَةٌ خَيْرٌ مِّنُ

مُشْرِكَةٍ وَّلَو أَعْجَبُتُكُم (سورة المِعرة ١٢١١)

''اےمسلمانو!تم مشرک عورتوں ہے نکاح نہ کرو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں ،اور یا درکھو کہ ایک مؤمن باندی ایک مشرک آزادعورت ہے زیادہ بہتر

ے، چاہے وہ شرک عورت تہمیں پیند آجائے''یہ آیت نازل ہوگئی، انہوں نے جاکر کہدویا کہ ایک راستہ تھا میرے اور تہمارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ نکاح

، موجا تا، کیکن امتد تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آگیا ہے، اور میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کرسکتا، لہٰ ذااب میراتمہاراراستہ کوئی نہیں۔

الله ك علم ك آكے ہر چيز قربان

آپ اندازہ لگائے! جذبات، خواہشات، کیا کچھ ہوں گے؟ کین اللہ تبارک وتعالیٰ کا تھم آنے کے بعد سارے جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات قربان ہیں، کیوں؟ اس کئے کہ بیا قرار کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سواکس کی عبادت نہیں کرتے ، یہ ہے وہ اقرار جوہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں، تو بھائی اس تقاضے کوسوچ سمجھ کر کرنا جائے ، اور اس کی کوشش کرنی جائے ، اللہ جائے ، اور اس کی کوشش کرنی جائے ، اللہ اللہ عالیٰ کا کی کوشش کرنی جائے ، اللہ

تعالی ہم سب کوان باتوں پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،آبین۔ ''

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

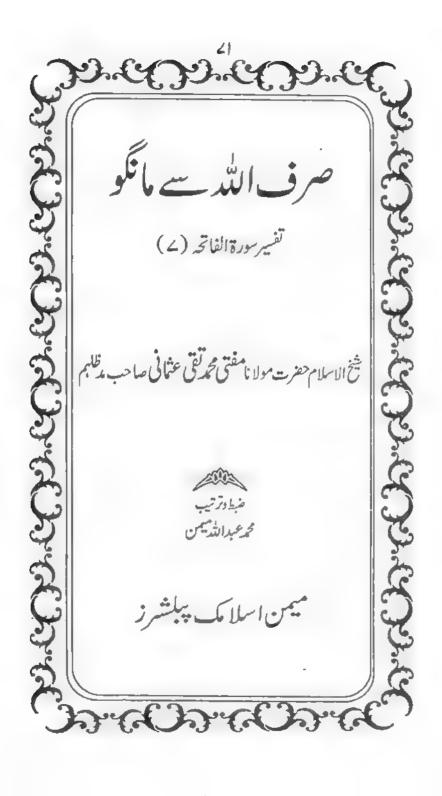

مقام خطاب . جامع مسجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب 🗀 تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

### بهم الثدالرخمن الرحيم

### صرف اللّدے مانگو

تفسيرسورة الفاتحه ( 4 )

الدحمة للله تحمة وتستعينة وتستغفرة وتوقيق به وتتوكل عليه وتتوكل عليه وتتوكل عليه وتقوكل عليه وتغود بالله من شرورانه بناوين سيفات اعماليا ، من يه به والله من يه به والله والله من يه به والله فالاهادى لة والله وعلى الله تعالى عليه وعلى الله تعالى عليه وعلى الله وتصحابه وبازك وسلم نسيلما كثيرلاما بعد فاعود بالله من الشيطن الرجيم ، المحمد لله الرحيم ، المحمد لله وصدق الله يوم الذير الياك نعبد وصدق الله مولانا العطيم، وصدق رسوله النبى الكريم، و بحن على ذالك من الشاهدين و المشاهدين و المشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

تمهيد

بز رگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تفسیر کا بیان کئی جمعوں ہے

چل رہا ہے، پہلی تین آیتوں کا بیان الحمد للد ہو چکا ، اور چوتھی آیت یعنی "ایا کے معد و ایساك سندوں" کا بیان چل رہا تھا" ایا کے معد" جس کے معنی ہے ہیں یعنی اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ، کسی اور کی نہیں ، اور پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں یہ بات بھی واضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سواکسی کو بھی انسان واجب الله طاعت نہ سمجھے ، اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ، ہاں جن لوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت ہے ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ، ہاں جن لوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت ہے ، اول عت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ، ہاں جن اوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت ہے ، اوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت ہے ، اوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت ہے ، اوگوں کی اول عت اللہ کی اطاعت کے والے ہی اول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے و یا ہے :

ترجمہ: "اللہ كى بھى اطاعت كرواوراللہ كے رسول كى بھى اطاعت كرو"

تو درحقيقت نبى كريم صلى اللہ عليہ وسلم كى اطاعت بھى اللہ تبارك و تعالىٰ كى اطاعت ہے، اى طرح والدين كى اطاعت كا بھى تھم ديا، وہ بھى اللہ نے بى ديا، لكن اطاعت اى وقت تك ہے جب تك وہ اللہ تعن كا بھى تھم نہ يا، وہ بھى اللہ نے بى ديا، لكن اطاعت اى وقت تك ہے جب تك وہ اللہ تعن كى اوراس كے رسول صلى اللہ عليہ وسلم كے خلاف كو كى تھم نہ ديں، ليكن اگراس كے خلاف كو كى تھم نہ ديں، ليكن اگراس كے خلاف كو كى تھم نہ ديں، ليكن اگراس كے خلاف كو كى تھم ديں تو ان كى اطاعت نہيں، بھر اللہ بى كى اطاعت ہے، يہ مارى يا تيں "ابياك عبد" كے اندر داخل ہيں، اوراس ميں بيا قر ارداخل ہے كہا ہے اللہ! ميں اپنى پورى زندگى آپ كے تھم كے مطابق گزار نے كى كوشش كروں گا، جن ميں اپنى پورى زندگى آپ كے تھم ديا ہے، وہ بجالاؤں گا، اور جن چيزوں ہے روكا ہے، ان كاموں كا آپ نے تھم ديا ہے، وہ بجالاؤں گا، اور جن چيزوں ہے روكا ہے، ان كاموں كا آپ نے تھم ديا ہے، وہ بجالاؤں گا، اور جن چيزوں ہے روكا ہے، ان كاموں كا آپ نے تھم ديا ہيں." ايك معد "كے اندر داخل ہيں۔

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كَى تَشْرَتُ

پھرا گلاجمعہ جواللہ تبارک وقعالی نے فرمایا وہ بڑامعنی خیز ہے، اور ہمارے لئے اس میں بر اعظیم سبق ہے، وہ بیرکہ "ایاك نست عبن" كدا ساللہ! ہم آب ہى ے مدو ما نگتے ہیں ، کیامتنی ؟ ہم نے کہنے کوتو کہدد یا کداے اللہ ہم تیری ہی عمادت کریں گے،اور تیرے سواکسی کی نہیں کریں گے،لیکن عملی زندگی میں اس پر کاربند ہونا ہمارے اپنے بس کا کا منہیں، جب تک کہ آپ کی آپ کی مدوشائل حال نہ ہو "ایاك نعید ایاك نستعین" اے اللہ! بم آپ بی كى عبادت كرتے ہیں، اور عبادت کرنے میں آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں ، آپ اینے نفٹل وکرم سے اور اپنی رحت ہے ہمیں تو نیق عطافر مایئے ،ہمیں استقامت عطافر مایئے ،اورہمیں اپنی عبادت کی تو نیق دیجئے ،تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیر دعا سکھا کرہمیں اور آپ کواس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب بھی تنہیں ہمارے احکام پرعمل کرنے میں پچھے دشواری محسوں ہو، کوئی مشکل پیش آئے ، تو ہم ہے رجوع کرو، اور ہم ہے کہوکہ اے اللہ! میں آپ کے محم پرعمل کرنا چاہتا ہوں ،لیکن دشواری پیش آ رہی ہے ،میرانفس مجھے غلط راحتے پر لیے جار ہاہے، شیطان مجھے بہکا رہاہے، ماحول مجھے خراب کرر ہاہے، ملنے جلنے والے مجھے غلط راتے یر لے جارہے ہیں ،اگرآپ نے میری مدونہ کی ،اگرآپ نے مجھے تو فیق عطانہ فر مائی تو میں بہک جا وُں گا۔

عظيم نسخه عظيم سبق

یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو دولفظوں میں اللہ تعالی تبارک وتعالی نے عطافر مادیا کہ ہروتت ہم ہے رجوع کرو، ہم ہے اپنی لولگاؤ، ہم سے مانگو، ہم سے مدد مانگو، ہم ے تو فیق مانگو، جو پھے ہماری عبادت کے دائرے میں رہ کرتم کرنا چاہتے ہودہ سب ہم سے مانگو، بیا یک بہت عظیم سبق ہے، جواللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کوعن فر مایا۔ ایسے معاشر سے میں کیسے چلوں؟

آج کی دنیا میں جب لوگوں ہے ہے کہا جاتا ہے کہ شریعت کی یا بندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجالا ؤ، گناہوں ہے بچو،اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کوترام قرار دیا ہے ،ان سے اجتناب کر و، تو بعض کہنے والے بیہ کہتے ہیں کہ کیے کریں؟ ماحول تو سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمت جار ہا ہے، با ہر نکلوتو نگا ہوں کو پناہ نہیں ملتی ، اور دفتر ول میں جا ؤ تو رشوت کا باز ارگرم ہے ،کسی مجمع میں جو دَ تو و ہاں عورتوں اور مردوں کا ایبا اختلاط ہے کہ نگا ہوں کو بناہ ملنا مشکل ہے،اورسارامعاشرہ الٹی ست جارہا ہے،کوئی ایک آ دمی اگر سارے معاشرے سے ہٹ کرکوئی کا م کر نا جا ہے تو نگو ہنادیا جا تا ہے ، رشوت کا بازار گرم ہے ، کوئی شخص میہ حاے کہ میں رشوت نہ دول یا رشوت نہ لوں ، نہ لول تو چلوٹھیک ہے ، نہ دول تو کا م نہیں بنہا ،لوگ مجبور ،وجاتے میں ،سود کوشیر مادر سمجھا ہوا ہے، بورا بازار سود کے کاروبارے بھراہوا ہے، نا جائز معاملات دن رات ہورہے میں ،حلال اورحرام کی فكرنبيس ب، ماحول بورا غلط سمت ميس جار باہے، ميس تنها اكيلا اس ماحول ميس كيا

> کروں؟ کیے جلوں؟ شریعت کے احکام پر کیے عمل کروں؟ میدان حشر کا تصور کرو

میرے شخ حضرت عار فی قدس الله سرۂ الله تعالیٰ ان کے ورجات بلند

فرمائے، وہ فرمای کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں تم اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ، وہ اور اللہ تعالیٰ تم ہے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمارہے ہیں،
پوچھ رہے ہیں کہ تم نے سے گناہ کیوں کیا تھا؟ ہماری نا فرمانی کیوں کی تھی؟ آپ اس
کے جواب میں سے کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا گرتا؟ آپ نے بیدا، ی ایسے ذمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گنا ہوں کا بازارگرم تھا، ماحول خراب
تھا، کہیں پر بھی جاتا تو وین پر چلنا مشکل ہور ہاتھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے بیدا
کیا تو میں مجبور ہوگیا، اور گناہ میں جتلا ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے
کیا تو میں مجبور ہوگیا، اور گناہ میں جتلا ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے
لیکھیں کہ اگرتم کو مشکل ہور ہاتھا، ماحول کے خلاف چلنا مشکل لگ رہاتھا تو ہم سے
رجوع کیوں نہیں کیا؟ ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم نے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْقٌ قَدِيرٌ ترجمه: "بيتك الشتعالي برچيز پرقادر بين"

اورتم بھی ایمان لائے شے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاور ہیں ، اورتم بھی ایمان لائے شے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاور ہیں ، اورتم برنماز کے اندر سے کہتے بھی ہے "ایالا نسعید و ایسالا نستعین" قویہ بٹا اک جب ہم ہے رجوع کر کے کیوں نہیں ما نگا؟ کہ یا اللہ مشکل چیش آر بی تھی تو تم نے ہم ہے رجوع کر کے کیوں نہیں ما نگا؟ کہ یا اللہ میرے لئے مشکل ہور ہا ہے ، اس ماحول اور اس زمانے میں میرے لئے دین پر چانا مشکل ہور ہا ہے ، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے تو فیق دید ہجے اور میری مددفر ماد ہجے ، کہ میں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے تو فی طریقے کے

# مطابق زندگی گزاروں،ہم ہے کیوں نہیں ما نگا؟

#### اس کا کیاجواب ہے؟

بتا دَاس كاكيا جواب ہے؟ اس كاكوئى جواب نبيس، اللہ تعالىٰ نے تو ہر روز ہر مناز ميں ہر ركعت ميں تم يہ كہتے ہے كہ ماز ميں ہر ركعت ميں تم يہ كہتے ہے كہ "اياك نعبد و اياك ستعيس، ليكن عمل كيول نبيس كيا؟ ما نگتے اللہ تعالىٰ ہے كہ يا اللہ! مجھے ہے آپ مجھے توفق ويد بجئے ، اللہ تعالىٰ ہے نياز كے ساتھ ، اللہ تعالىٰ ہے نياز كے ساتھ ، اللہ تعالىٰ كى رحمت پر قدرت پر ايمان ركھتے ہوئے ما نگو، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں صود ميں ، سودى كاروبار ميں ، مجھے اس ہے نكال و بجئے ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلاں ميں ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلاں ميں ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلاں ميں ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلاں ميں ، يا اللہ ميں پھنس كيا ہوں فلاں ميں اللہ ميں ہو ہے ، ما نگتے رہو، سلسل ما نگواللہ تعالىٰ ہے۔ يا تكلفی ہے ما نگو

میرے حضرت تو یہ ل تک فرماتے سے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم وکر یم ہیں ،
ماں باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں ، تو ان سے بے تکلفی سے ما گو، کہ یا
اللہ یا تو مجھے تو نیق دید ہجے ، ورنہ جھ سے آخرت میں مؤاخذہ نہ فرما ہے گا ، آخرت میں میری پکڑنہ فرما ہے گا ، ہیں تو اپنا کام ، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں ،
میری حالت درست کر د ہجئ ، ورنہ آخرت میں جھ سے مؤاخذہ نہ فرما ہے گا ، ما گو
اللہ تعالیٰ ہے ، لوگ اس کو معمولی بات مجھ کرنظر انداز کر دیتے ہیں ، لیکن تجی بات سے
اللہ تعالیٰ ہے ، لوگ اس کو معمولی بات مجھ کرنظر انداز کر دیتے ہیں ، لیکن تجی بات سے
کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا ، اللہ تعالیٰ ہے آ دی ہر روز بلا ناغہ لڑ لڑ
کے ماتھ مائے ۔

#### بيدوعا كرو

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا تلقین فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہمارے لئے نہیں چھوڑی، دعابیہ تلقین فرمائی:

اَللَّهُ مَّ إِنَّ قُنُوْما وَ نَوَاصِبُها و حَوَارِحَمَا بِيدِكَ ، لَمْ تُعَلِّكُمَا مِنْهَا شَيْئَا،

عَلِادَا فَعَلَتَ ذَلِكَ سِا فَكُلُ آمَتَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِمَا إِلَى سَوَاءِ السَّسِيلُ

عِاللَّهِ اللَّهِ المَارِي وَلَ بَهِي آبِ كَ قِبْضِينٍ بِينٍ ، مارے اعضاء وجوارح بھی

آپ كے قبضے بیں ہیں ، اور ہم ان بی ہے کی چیز کے ما لکنہیں ہیں ، ان سب

کے ما لک آپ بی ہیں ، آپ نے سیماری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں ، تو اے اللہ اور ان کو اے اللہ این فال و کرم ہے آپ بی ان کے رکھوالے بن جائے ، اور ان کو سید ھے رائے پر ڈال و تِجَنِی ، یہ ما گواللہ تعالیٰ ہے ، یا مید دعا کریں ، ایک اور دعا آپ نے بیان فرمائی :

 ہا نگو، کوشش بھی کرے، اور ساتھ میں الند تعہ کی ہے مائے بھی ، تو اس کے بعد ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کوعذاب دے، یا تو ابتداقیالی اس کو گٹناہ ہے بچالے گا، یا کم از كم مغفرت فرمادے گا۔

#### ا بك سبق آموز واقعه

میں آ ہے کوا بیب واقعہ سنا تا ہوں، جوخو دمیرے ساتھ پیش آیا ، آخ ہے میں پہیں مال بینے کی بات ہے، جرمنی ہے ایک صاحب کا میرے یا س ایک خط آیا، جو پاکت نی تنے، اور جا کر جزئن میں مقیم ہوگئے تنے، نام بھی مجھے ان کا یاو ہے، عبد النظيف نام قدان و وقط ية الماكمة بن إكت ن عدود كاركى تلاش مين جرمني آكميا تقه ،او راس وقت نه و نن و ین کا خیال قها، او رینه کو کی فکرتھی ، ندنماز ، ندروز ہ، ند کچھ، بس پید یا نے کی نام ٹیستان چوڑ کر جرمنی چاا گیا، اور جرمنی میں جا کرمقیم ہو گیا، وہاں رہتے رہتے میں ۔ایک ٹرکی ہے تعاقات او کئے ، پیا چرمن لڑکی تھی ، میسالی تھی، ہوتے ہوتے تعقات ایسے بڑھے کہ بین نے اس سے شادی کر بی دین اسلام کی طرف آپند خانس فکمرنزن تھی ، نه نماز ، نه روز ہ ، نه زکو ق ، نه کیجھ ، لیکن شاد می کر لی ،شادی بھی ہوئی .اور بے قکری ہے وقت ً مزیبا رہا،اور بچے ہو گئے۔

### میرے اندر کامسلمان بیدار ہو گیا

جب میرا بنید بزا ہوا، اور بڑھنے لکھنے کے ایکن ہوا تو میں نے ویکھا کہ میری ہوی جومیسائی ہے وہ میرے بیچے کومیسائی مذہب کی تعلیم و ہے رہی ہے ،اس وقت اجیا تک میرے اندر کامسلمان بیدار ہوا، ورمیرے اندرے غیرت نے مجھے انکارا

کہ یہ تیرا بیٹا ہے، اور بیعیسائی بن رہاہے، اسکو مال عیسائیت کی تعلیم وے رہی ہے، اس دن ہے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں ے سوجا کہ میں اے روکوں ، میں نے اپنی بیویٰ ہے کہا کہ بیمیرا بیٹا ہے، تم اسکوعیسائیت کی تعلیم نہیں دے عتیں، بیوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں؟ میر ابھی بیٹا ہے ، اور میں جس چیز کوحق مجھتی ہوں ، اور سیح سمجھتی ہوں،ای کے مطابق میں اپنے بٹے کوبھی تعلیم دوں گی،آ پکورو کنے کا کوئی حق نہیں، میں نے کہا کہ نہیں تمہارا ندہب حق نہیں ہے، ہمارا ندہب حق ہے، اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بناؤ؟ اب جب بات کرنی شروع کی تو اسکوتو بہت معلومات بھی اپنے مذہب کے بارے میں تھیں، اور مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچھ معلومات نہیں تھیں ، نتیجہ بیرہوتا کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی ، اورمیرے یاس جواب نہ بن یا تا ، بیرسب کچھ ہوتا ر ہا، اس کھکش کیوجہ سے میں تھوڑ ا سانماز ،روز ه کی طرف بھی متوجه ہوگیا ،لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کریا تا، وہ میرے بچوں کوخراب کررہی ہے،عیسائی بنارہی ہے،خدا کیلئے میری مدد سیجئے ، یہ خط میرے یاس آیا ، میں نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی یا اللہ بیجارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایک کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اسکا مئلہ طل

#### دو با توں پراس کوراضی کرلو

پھر میں نے اس کو خط لکھا میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں "میسائیت کیا ہے" اردو میں اور انگریزی میں What is Christianity کے نام سے چھپی ہوئی ہے، تو میں نے ان کوخط میں لکھا کہ اس ہے آپ خو دتو بحث کرنا چپوڑ دو، بحث ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، بالخصوص جب آپ کو دین کا پچھ پہتہ ہی نہ ہو،البتۃ اس کود و ہا توں برکسی طرح راضی کرلو،ایک بید کہ بیہ کتاب بھیج رہا ہوں،اس کا پیرمطالعہ کرے ، اور دوسری بات میہ کہ اس ہے کہو کہتم بھی اللہ برایمان رکھتی ہو، اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں ،تم روز رات کو بیٹھ کر پیہ دعا کیا کرویا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں میسائی مذہب پر قائم رہوں ،اوراگر دین اسلام برحق ہے تواس کی سحائی میرے دل میں ڈال دیجئے ،اوراس حقانیت کا قائل کر دیجئے ، بیہ دعا کیا کرے،اس پر اس کوآ مادہ کرلو،تھوڑ ہے دن بعداس کا خط آیا کہ وہ راضی ہوگئی ہے،اورآپ کی کتاب کا مطالعہ کررہی ہے،اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں پیہ دع بھی کرتی ہے،لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی، واپی ہی ہے، کوئی میلان پیدانہیں ہوا اسلام کی طرف، میں نے خط دو بارہ کھااور کہا کہ گھیرا ونہیں ، اوراس ہے کہوکہ بیکام کرتی رہے، جھوڑ ہے نہیں، میں نے بھی اللہ تعالیٰ ہے وعاکی که پاانندتو دل میں ڈ ال دیجئے ، وہ کرتی رہی\_

## الله تعالیٰ کواپنی آئھوں ہے دیکھ لیا

تیسرا جوخط آیا اس میں اس نے لکھا تھا مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل سے پہچانا ہوگا، میں نے والقہ میاں کو آتھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے بیلکھا کہ بید کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑک کی یو نیورٹی کے اندر کوئی امتحان و سے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یو نیورٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے

یو نیورٹی کا کام کیا، وہاں ہے واپس آر ہے ہے، اور وہ گاڑی ڈرائیو کررہی تھی،
گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اچا تک گاڑی یا کیں طرف کنارے کھڑی
کر کے روک دی، گاڑی کے اسٹیرنگ کی طرف منہ ڈال دیا اور رونے لگی، میں سمجھا
کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جواچا تک
گاڑی روکی، اور رونے لگی، میں نے بوچھا کہ کیا بات ہے، تو اس کو اتنا رونا آرہا تھا

کہ وہ بول بھی نہیں پار ہی تھی ، تو میں نے اس سے بوچھا بھی کیا بات ہے؟ کوئی تکایف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟

مجھے مسلمان کرلو

مصے سمہان مرو تے رو تے مشکل ہے یہ جملدادا کیا یعنی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ، ہس مجھے کی جگہ لے جا کر''مسلمان کرلو'' مجھے اپنے کا نول پر یقین نہیں آیا ، کہ یہ وہی عورت ہے جو مجھے ہے جا کر قریمتی ، اور آج یہ کہدر ہی ہے کہ مجھے لے جا کر مسلمان کرلو، میں نے فورا گاڑی سنجالی اورخودڈ رائیو کر کے جو قریب ترین اسلا مک سینٹر تھا ، وہاں اس کو لے گیا ، اس کو کلمہ پڑھا یا ، دین کی بات سمجھائی ، اور مسلمان ہوئی ، ائمہ مقد اور آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے تو آج ہم سحری میں وونوں اٹھے ہوئے ہیں ، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ رہے ہیں ، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ کورت کا تھا ، میرے نام اس نے کھی تھا کہ ہیں آپ کی شکر گزار ہوں ، کہ آپ نے مورت کا تھا ، میرے نام اس نے کھی تھا کہ ہیں آپ کی شکر گزار ہوں ، کہ آپ نے کہ عورت کا تھا ، میرے نام اس نے کھی چوچی کا راستہ کھول دیا ، اور اب بتا ہے کہ بھی ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے مجھ پرحق کا راستہ کھول دیا ، اور اب بتا ہے کہ بھی آیا۔

#### الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں

تو الله تبارك وتعالى ہے كوئى چيز مانگى جائے ، خاص طور ہے اگر مدايت مانگى جائے ، اگر دین برغمل مانگا چائے ،اوراہتد تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے ہمکن نہیں ہے کہ انتد تیارک وقعالی عطانہ قرما تھی، و ایاك نستعیں کے ذر لعیداللہ تیارک وتعالیٰ نے ہمیں بیراتی دکھا دیا ہے کہ جب بھی تنہیں دین برعمل کرنے میں کوئی ر کاوٹ معلوم ہو، اس رکاوٹ کا بار بار ذکر کرنے کے بچائے ہمارے یاس آ جاؤ، ہم ہے کہو، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم ہے مانگو کہا ہے الله يه يريشاني پيش آگئ ب،آپ اپني رحمت حدوو فر ماديجيئ ، يمعني بين واياك نست عیں کے کدا ہے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد جاہتے ہیں، کر کے تو دیکھو، آج ہو پہر ہاہے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہر نفس کی زبان پر ہے کہ ز ہانہ خراب ہے،معاشرہ بگڑا ہوا ہے،اس ماحول میں دین یر چلنا مشکل ہے، کیکن بس بیہ باتیں ہی باتیں میں میں ، ان باتوں کے بعد کو ئی کوشش اس راستہ ہر چلنے کی نبیس کی جاتی ، ذہن میں بٹھا یا ہوا کہ دین پر چینا مشکل ہے ، اور اس کی وجہ ہے ہاتھ یا تھے ہیر کھے ہیٹھے ہوئے میں جس طرف معاشرہ بہا کر لے حا ر ہاہے،ای طرف بہدرے ہیں، نہ کوئی کوشش ہے،اور نہ ہی القد تبارک وتعالی ہے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے، کہاس ہے دعاما گلی جائے ،اوراس ہے تو نیق ما گلی ج بے ،راستہ بہی ہے کہ کوشش کرو ،اورکوشش کے ساتھیے اللہ تنارک وقع کی ہے ہا تگو ، پھر ویکھیو کہ اہتد تبارک و تعالی 'س طرح مد دفر ہاتے ہیں ، اور کس طرح تو فیق عط فر ہاتے ہیں،ایند تعالی جھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فر مائے ،آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظلمين



مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

گفتن اقبال کراچی

وتت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

### بهم الثدالرثمن الرحيم

# الله تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تفییر سورۂ فاتحہ(۸)

الْتَحَمَّدُ لِللهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِن سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَن عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِن سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشُهدُانُ مَن يُصلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشُهدُانُ سَيْدَنَا وَنَبِينَا لَا اللّهُ الله فَلاَ هَا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِمُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِمُ اللهِ الرَّحْمِن الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِمُ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْم، الْحَمَدُ لِللهِ مِن الشَّيطُن الرَّحِيْم، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِن الرَّحِيْم، الحَمَدُ لِللهِ وَبَالَكُ نَعْبَدُ وَ لَنْ اللهُ صَدَق الله مو لانا العظيم، وصدق إلى الله مولانا العظيم، وصدق إلى الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و الشاهدين و الحمد الله رب الغلمين.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تشریح اورتفسیر کا بیان میجه

عرصہ سے چل رہا ہے، اور گزشتہ سے بیوستہ جمعہ میں سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت یعنی "ایساك نسبد و ایاك نستعیر" كامختر بیان میں نے كیا تھا، جس كے عنی بيریس كه السان بم آپ بنی كی عبادت كرتے ہیں اور آپ بی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت كا بہلو

اس آیت کا ایک پہلوتو گزشتہ ہے بیوستہ جمعہ کومیں نے عرض کیا تھا کہ جب الشتعاليٰ نے بیفر مایا کہ باری تعالیٰ روز حساب کا مالک ہے، جز اوسر ا کا مالک ہے، تو سوال بیدا ہوا کہ ہم اس جز اوسز ا کے دن کس طرح کا میاب ہوں؟ اور اس ونیا میں کس طرح ایسی زندگی گڑ اریں کہ اس پوم حساب میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہمیں مرخروفر مائے ،تواس آیت ایاك نعید و ایاك نستعین میں اس كا ایک مؤثر راستر می بیان فرمایا کہ جب تمہیں دین کے احکام پرعمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری محسوں ہوتو ہم ہے رجوع کرو، اور بہ کہو کہ یا اللہ! ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، کیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں پیش آرہی ہیں، مشكلات نظراً ربى بين، ماحول دوسري طرف لے جار ہاہے، لېذا ' واياك نستعين'' آپ ہی سے مدد حیاہتے ہیں ، یعنی آپ کی صحیح عبادت واطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کرآپ کی مدد شال حال نہ ہو، لہٰذا یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی امتدی ہے مدد ما گلو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رجوع کرو،اس کی پچھتفصیل میں نے گزشتہ ہے پیوستہ جمعہ میں عرض کی تھی۔ الله ہی ہے مدد ما تگو

اوراس آیت میں میر پیغام بھی دیا جارہاہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی

عبادت کا قرار کروتو ساتھ ساتھ اللہ بی ہے مدد مانگو،ای لئے نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی سید عامانگتی ہے :

> اَللَّهُمَّ اِيَىٰ اَسُأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلُوةِ وَ تَمَامَ مَعْفِرَتِكَ وَ تَمَامٌ رِضُوانِكَ

''اے اللہ! میں آپ ہے مانگآ ہوں کہ میرا وضو بھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، میری نماز بھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، اورا ہے اللہ میں یہ مطابق کامل ہو، اورا ہے اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ میری تمام زندگی کے کام آپ کی رضا کے مطابق ہوں''نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فر مار ہے ہیں، تو ایک بیغام اورا یک پہلوتو اس آیت کا ہے ہے کہ اللہ علیہ وسلم یہ دعا فر مار ہے ہیں، تو ایک بیغام اورا یک پہلوتو اس آیت کا ہے ہد مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مد د مانگے بغیر ممکن نہیں۔

#### اس آیت کا دوسرایبلو

اس آیت کا دوسرا بہلویہ ہے اور وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ کہ اس آیت کریمہ میں انگد تبارک و تعالیٰ نے'' و ایسائ نستعین "فر مایا، یعنی ہمیں سکھایا کہ یوں کہو، استعین "فر مایا، یعنی ہمیں سکھایا کہ یوں کہو، استعین بھی آپ سے مدد مانگتے ہیں؟ اس کو متعین نہیں کیا، بس مطلق یہ کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، عربی زبان کو متعین نہیں کیا، بس مطلق یہ کہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، عربی زبان کے قاعدے سے جب کوئی شخص کی چیز کی تعیین نہ کر نے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ ہر چیز ہیں مانگتے ہیں، عبادت میں آپ سے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں اس کی مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں اس کی مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں اس کی مدد مانگتے ہیں۔ کہ ہر چیز ہیں۔ کہ ہر چیز ہیں مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں اس کی مدد مانگتے ہیں۔

#### ایک اورنکته

درحقیقت اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صفات بيان فرمائي كه ٱلْتَحْمَدُ مِنْ رَبِّ الْعَلْمِينَ، ٱلرَّحُسُ الرَّحِيْمِ، مثلِكِ يَوْم البدِّيس، تورب العلمين كامطلب بيتها كدوه سارے جبانوں كايروروگارے، انیا نوں کے جہاں کا بھی، جنات کے جہاں کا بھی، جانوروں کے جہاں کا بھی، ہر عالم کے جہاں کا پروروگار ہے، اس آیت کا تعلق ونیا ہے ہے، لیعنی ونیا میں اللہ تبارک وتعالی سب کی برورش کرر ہاہے، اور مالک بوم الدین کا تعلق آخرت ہے ہے، لیعنی جو آخرت کا مالک ہے اور الرحمٰن الرحیم جو ﷺ میں آیا ہے، اس کا تعلق دونوں ہے ہے، دنیا ہے بھی، اور آخرت ہے بھی، پہلے تو یہ بتادیا کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ ہمارے تھم ہے ہوگا ، وہ ہماری مشیت سے ہوگا ، ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا،اورہم ہی کریں گے،اب آگلی آیت میں پرکہاجار ہاہے ہے کہ ہم سے مدد ما نگو، اور کہو و ایساك نست عیں ،اے اللہ ہم آپ سے مدد ما نگتے ہیں ،لیعنی دنیا کے ہر کام میں بھی آپ بی ہے مدد مانگتے ہیں ، اور آخرت کے ہر کام میں بھی آپ بی ہے مرد ما تگتے ہیں۔

الله تعالىٰ تك يهنچنے كاراسته

یہ ایک بہت بڑا عظیم نسخہ بنادیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا کہا گر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق تمبارا مضبوط ہواورتم مجھ تک پہنچو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھکاری بنالو، میری بارگاہ کے بھکاری بن جاؤ، کیا معنی؟ کہ ہر وقت مجھ ہے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ ہے مانگو، ادر آخرت کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھے مانگو، ہر چیز مجھ ہے مانگو، اورد نیا میں تو قاعدہ یہ ہے کہ کوئی کتنا ی بزے سے بڑا آ دمی ہواور کتنا ہی تخی اوروا تا ہو، کیکن اگر کوئی آ دمی اس ہے بار بار مانگتا رہے کہ ابھی بیرمانگا، پھر دوسرے لمج دوسری چیز مانگی، پھرتیسرے لیح تیسری چیز مانگ لی، اور پھر مانگیا ہی رہے تو کچھ دنوں کے بعدوہ اکتا جائے گا، کہے کہ بھائی تو تو پیچیے ہی پڑگیا، ایک چیزیر تو بس نہیں کرتا، تیرے کو یہ بھی دے رہا ہوں، وہ بھی دے رہا ہوں، اس کے باوجود تیرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے،تو پھربھی مانگتار ہتاہے،تو وہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا،لیکن اس کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو مجھے سے میں اتنا ہی تم ہے خوش ہوں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے: مَنُ لَّمُ يُسْتُلِ اللَّهَ يَغُضَّبُ عَلَيْهِ ترجمہ: جواللہ تعالیٰ ہے نہیں مانگراللہ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوجاتا ہے کہ مجھ ہے کیوں نہیں ما نگا، بندے کا مانگنا الله تبارک وتعالیٰ کو بڑامحبوب ہے، حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی القدعلیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہا گرتمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہے ما تکو کہ یہ الله! میرے جوتے کا تسمیٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرواد بیجئے ، تو کوئی بھی چیوٹی ہے چھوٹی بڑی ہے بڑی حاجت دنیا وآخرت کی الیمی نہ ہونی جا ہے جس میں ہم

الله تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگ نہ رہے ہوں ،اور بیالیا عجیب اور

آسان نسخه بتايا ہے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔

ایک نادان یے سے سبق لو

مولا ناروی رحمۃ التہ علیہ جن کی مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی میں فرمایا کہ دیکھو بھی ہم نے چھوٹے بچے کو دیکھا؟ وہ چھوٹا بچہ جس میں سمجھ لپوری طرح نہ آئی ہو، وہ ہرکام میں اپنی ماں ہی کوسب سے بڑا کارساز بجھتا ہے، کوئی بھی مسلہ پیش آجا ہے تو ماں ہی کو پکارے گا، ای ای کرکے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر مسلہ بیش آجا یے تو ماں ہی کو پکارے گا، ای ای کرکے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر وہ گھرسے باہر ہو جہاں ماں پاس نہیں ہے، اور کوئی دوسرا بچہ اس کو ماردے یا کوئی تکلیف پہنچا دے، تو فورا اس کی زبان پر اپنی ای کا لفظ آئے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ماں اس وقت نہیں من رہی، لیکن پھر بھی ای کہہ کے وہ پکارے گا، اور فریا دکرے گا ماں سے، تو مولا ناروی رحمۃ التہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہر جگہ نہیں دیکھتی، گا ماں ہر جگہ نہیں ہوتی ، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور لیکن تم جس خالق ماں ہر جگہ نہیں ہوتی ، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور لیکن تم جس خالق کا کانات کے بندے ہو، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ دن رہا ہے، اس نے کہا:

أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ آبَصِيرٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز و کھے بھی رہے ہیں اور س بھی رہے ہیں، تو کیاتم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر گئے ، جو طرح بھی نہیں کر گئے ، جو ایک بھی پیدائمیں کر گئے ، جو ایک بچہا پی ماں سے کرسکتا ہے کہ جب تنہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اس سے ماگلو۔

### ہرضر ورت اللہ تعالیٰ ہے مانگو

بزرگوں نے فر مایا کہ آ دمی جب دیا میں زندگی گز ارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جس میں اے کوئی حاجت نہ ہو، لہٰذا وہ ساری حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتار ہے،اوررٹ نگائے رکھے ما نگنے کی ،آپ گھرے نکلے اورمسجد

میں آئے ، اور گرمی مگ ربی ہے ، تو ابتد میاں ہے کہو کہ یا اللہ! گرمی لگ ربی ہے ،

گری کی شدت کودور فر مادیجئے ، با ہر نکلے گھر جانا ہے ، کوئی سواری کی تلاش ہے ، تویا اللہ! آپ مجھے اچھی سواری دلوا دیجئے ، سواری میں بیٹھ گئے تویا اللہ خیروعانیت کے

ساتھ گھر پہنچا دیئجے ، گھر پہنچے تو یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں ، گھر والوں کو عافیت کے ساتھ یاؤں ، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے ، کوئی مشکل پیش

والوں توعافیت کے ساتھ پاؤں، تولی پریشاں کی بات نظر ندائے، تول مسل پیس ندآئے، جو کام بھی کررہے ہوں اور جس کام کا آگے ارادہ ہو، اس کام میں اللہ

تبارک و تعالیٰ کومسلسل بیکارتے رہو،مسلسل القد تبارک و تعالیٰ ہے مانگتے رہو، اس ہے تمہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور اس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ تک

ئینچنے کا نز دیک ترین راسته اختیار کررہے ہو۔ هذار سیار قول کے سیار کر

مختلف مواقع کی دعا ئیں نبی کریم صلی الله عبیه وسلم نے مختلف مواقع پر بڑھنے کے لئے دعائی تلقین

فرمائی میں ، که شلّا جب بیدار ہو، سوکر اٹھوتو پیرکہو.

ٱلْحَمَدُ لِلَهُ الَّذِي احْيَانَا نَعُدَ مَااَمَاتَنَا وَاِلْيَهِ السُّمُورُ جبِعْسَل هَاتِ عِن جائِ لَكُوتَة يَسِلَح يِرْحُو: ٱللَّهُمَّ إِينَى أَعُوُّذُنكَ مِنَ الْحُنْتَ وَالْحَبَائِثِ

یا اللہ! میں آ ہے خبیث مخلوقات ہے اور نجاستوں ہے آپ کی پناہ مانگ آ ہوں۔فارغ ہوکر ذالیں آؤ تو کہو:

غُفْرَائِكَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَدْهَبَ عَنَّى الْآذِي وَ عَافَانِيُ

پھر جب محید میں جائے لگو فجر کے وقت ہوراستے میں بد پڑھتے ہوئے جا وَ: اَللَّهُمَّ اَحْعَلُ فِي قَلْمِي لُوْرًا وَ فِي حَسْرِي لُورًا وَفِي سَمْعِي لُورًا وَ عَسُ يَسِينِنِي نُورًا وَ عَلُ شَمَالَى لُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي لُورًا وَ مِنْ فَوْقِي لُورًا وَمِنَ آمَامِي نُورًا اللَّهُمَّ اعْطِيقُ نُورًا وَ اَعْظِمْ لِي لُورًا

اور مسجد میں داخل ہونے لگوتو کہو: اَللّٰهُمَّ افْتَحُ لِيُ اَبُوَابَ رُحُمَتِكَ

مجدے باہرنگلوتو کہو:

ٱللَّهُمَّ إِنِّينَ ٱسْتَلَكُ مِنْ فَصَلِكُ

اور پھر جب اپنے گھر میں واپس آؤتو کہو.

ٱللَّهُ مَّ إِنِّى ٱسْئَلُكَ حَيْرَ الْمُؤْمِ وَ حَيْرِ الْمَحْرَحِ بِسُمِ اللَّهِ وَ لَحْنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ حَرَّحْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَسَا تَوَكَّلْنَا

كهانا سائے آجائے توكبو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي رُزَقِبِي هدا من عير حَوُلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةً

كهاناشروع كروتو كبو:

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

اورکھاناختم کروتو کہو:

الْمَحَمُدُ لِلْهِ الَّذِي اطْعَمْنَا وَ سَقَانًا وَكَفَانًا وَ آوَانَا آرُوَانَا وَ حَعَلْنَا مِن المُسْلِمِينَ

غرض زندگی کے مختلف مرحلوں میں نبی کریم سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے مختلف د عائم تلقین فریا کی جزی۔

ایک دعائجی قبول ہوجائے تو

میہ دعا کیں بھی بذات خود الیں ہیں کہ اگران میں سے ایک دعا بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑ ا پار ہوجائے ، دیکھو! جب مجدمیں داخل ہورہے ہوتو کیا دعا پڑھیں :

> اَللَّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمْتِكَ اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجے۔

اگر تنها میہ چھوٹی ہے دعا قبول ہوجائے بارگاہ البی میں اور رحت کے دروازے اللہ تنہا میہ چھوٹی ہے دعا قبول ہوجائے بارگاہ البی میں اور رحت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کسی بندے کی طرف کھل گئے تو دنیا و آخرت کا کوئی کام ایسانہیں ہے اس کا جوسیدھانہ ہوجائے ،ان میں ایک ایک وعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے ،ان دعاؤں کا ایک فائد و تو ہے۔

الله تعالى تعلق مضبوط ہور ہاہے

کیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار ہاراشاتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، ہار ہار الشاتعالیٰ ہے دعاما نگ کر، انسان ا بنارشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جوڑ رہا ہے، اورا پنا تعلق مضبوط کررہا ہے، تعلق مع اللہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا مضبوط ہونا ، سارے صوفیاء کرام، سارے اولیاء عظام جس مقعد کے لئے ریاضتیں اور مجاہدات کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوط ہوجائے ، اس کا آسان راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتلقین فرما یا اور ایک زمانے میں میں نے یہیں پر ان وعاؤں کی تشریح عرض کی تھی، شاید سال مجر سیکہ ویا تھا، اب وہ چھپ بھی گئے ہے، میر بیج جو اصلاحی خطبات ہیں، اس کی تیر ہویں جلد میں ان وعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ تیر ہویں جلد میں ان وعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ بیر بار بار سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکرنے کی تلقین فرمائی وہ کیوں؟ تا کہ بندہ ایسان نعب و ایاك نست عیں کا عملی مظاہرہ پیش کرے، اور کہے کہ یا اللہ ہم ہم بندہ ایلہ نعب و ایاك نست عیں کا عملی مظاہرہ پیش کرے، اور کہے کہ یا اللہ ہم ہم بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئی کشرت ہے دوئی کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے:

اَللهُ يَحْتَبِى اللهِ مَن يَشَاءُ وَ يَهُدِى اللهِ مَن يُنِيبُ اللهِ مَن يُنِيبُ (سورة الشورى: ١٣)

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالی جسکو چاہتے ہیں فتخب کر کے اپنا بنالیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالی اس کو اللہ تعالی اس کو ہدایت کا راستہ عطافر مادیتے ہیں۔

فلاصه

بہر عال! سور ہَ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پراللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیٹلقین فر مائی ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، جوتے کا تسمیٹوٹے تو مجھ سے ماگلو، جراغ گل ہوجائے تو مجھ سے ما تکو، بکل جلی جائے تو مجھ سے ما تکو، اگر بھوک لگ رہی ہے تو مجھ سے ما تکو، پیاس لگ رہی ہے تو مجھ سے ما تکو، سواری کی تلاش ہے تو مجھ سے ما بکو، ہم چیز ہر لمحداور ہر قدم پر بچھ نہ بچھ اللہ تبارک و تعالی سے ما تکنے کی عادت ڈالو، اس میں نہ کوئی دشواری نہ کوئی وقت خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیسے لگتے ہیں، چلتے ہیں، چلتے ہیں نہ کوئی دشواری نہ کوئی وقت خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیسے آلئے ہیں، حلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور ما نگار ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے نتیج ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو نو از دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محل کی تو فیق عطافر مائے، آھیں۔

وآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ



متفقه فتویٰ کا تجزیه

سیجے عرصہ پہلے اسلامی بنکاری کے مسئل بر 'منرت موان مفتی محمد تی عثانی صاحب مظلم بر اعتراضات لگا کران کے ظاف فتوی جاری کیا کیا۔اس فتوی کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحديث مولا نامفتي القب الدين صاحب في الشابع من رفتاء كي ساته ال كرتم ركبا، جو كما لي صورت میں 'اسلامی بنکاری اور متفقہ کا نتوی کا تجزیہ'' کے نام سے شائع ہو کرمنظر عام برآ چکی ے، پہ کمات تریا ۱۰۰ مفحات برمشمل ہے۔

اسيخ قري اسلامي كتب فانست طلب أرما كس

رعاتی قیمت انتہائی مناسب مماملانات

محمدهشهو دالحق كليانوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20 E-mail . memonip@hotmail.com

سيرمورة الفاتحه (٩)

مقام خطاب بالمع متحد بيت المكرّم گشن اقبال كراچى وقت خطاب بقبل نماز جمعه اصلاحی خطبات بلدنمبر ۱۸

#### بسم الثدالرخمن الرحيم

### شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

#### تفسيرسورة الفاتخه (٩)

التحدد لله و نَعُودُ بِالله مِن شُرُورِ إِنَّفُسِا وَمِن سَيْعَاتِ اَعْمَالِنا، مَن عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِالله مِن شُرُورِ إِنَّفُسِا وَمِن سَيْعَاتِ اَعْمَالِنا، مَن يَهُدِهِ اللّه فَلا أَعَلَى لَهُ، وَاشْهَدُان مَن يَهُدِهِ اللّه فَلا الله فَلا أَعْمَالِنا مَن يَهُدُهُ وَمَن يُضُلِله فَلا الله فَلا الله وَاشْهَدُانَ سَيْدَنا وَنَيِننا وَنَيِننا وَنَيننا وَنَينا الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيما كَثِير لَامًا بَعُدُ فَاعُودُ بِالله مِن الشّين الرّحِيم، الله الرّحُمن الرّحِيم، الحَمد لله وصدق ربّ العلمين، الرّحيم، الله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الغلمين.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! میں آپ حضرات ہے مع**ذرت خواہ** ہول کہ

آج مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، راستہ میں ٹرینک جام تھا، اس وجہ ہے جہنچنے میں تاخیر ہوئی، تھوڑ اس وفت باتی ہے اور سور ہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان پچھلے چند ہفتوں ہے چال رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فر مائی ہے ' آساك سعند و ایسان فر نستہ عین ''اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے عرض کی تھا کہ یہ آیت بظاہر دیکھنے میں چھوٹی می ہے، کین اگر غور کیا جائے تو اس علی مضامین کی ایک کا کنات بوشیدہ ہے، اس کے دو پہلوتو میں پہلے بیان کر چکا

#### اس آیت کا تیسرا پہلو

يول.

ایک تیسر ایبلو جواس آیت کریمہ کے بالکل ظاہری مفہوم سے تعلق رکھتا ہے وہ سے ہے کہ امتد تبارک و تعالیٰ اس آیت میں جمیں در حقیقت میہ تلقین کررہے ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ جل جلالہ کے علاوہ کوئی نہیں ، اور یجی معنی ہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ، اور یجی معنی ہیں لا الہ الا اللہ کے ، جب سے کلمہ پڑھا اشہدان لا الہ الا اللہ تو معنی سے ہوئے ''امنڈ کے سواکسی کو بھی معبود نہیں ما نوں گا' لہذا عبادت کے جتنے کام ہیں وہ سوائے امتد کے کسی اور کے لئے نہیں ، مشلا مجدہ ہے ، سے بحدہ ایک عبادت کے میں مشلا مجدہ ہے ، سے بحدہ ایک عبادت ہے ، سے سوائے اللہ کے لئے ہوگا ، طواف ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آ یت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگا ، لہذا ہے آیت اس بر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سواکتنی ہی مقدس کیوں بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سواکتنی ہی مقدس کیوں بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سواکتنی ہی مقدس کیوں بات پر تنبیہ کر رہی ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی ذات اللہ کے سواکتنی ہی مقدس کیوں

نہ ہو، کتنی ہی قابل عظیم کیوں نہ ہو، لیکن تجدہ اے نہیں کیا جاسکتا، عبادت اس کی نہیں کی جاسکتی، عبادت صرف اللہ کے لئے ہے۔ میرشرک کے اندر داخل ہے

لہذا یہ جو ہمارے یہاں روائ چل پڑا ہے قبروں پر بجدے کرنے کا، کہتے

ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ تھے، لہذا ہم ان کی قبر کو بحدہ کریں تو یہ مل اِٹ الگ نَد عُبُد کے

ہالکل خلاف ہے، بجدہ اللہ کے علاوہ کی کو کرنا، قبروں کا طواف کرنا، جیسے ہمارے

ہاں پیروں فقیروں کے مزارات کے اوپر عام روائ ہے، بیاس آیت کریمہ کے

تحت ہا سکل شرک ہے، اس لئے کہ عباوت کا کام اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کے لئے

کیا جائے تو یہ شرک کہلاتا ہے، جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی تعظیم و تکریم اپنی

جگہ ہے، ان کاا دب اپنی جگہ ہے، انسان کو ان کا ادب کرنا چاہئے لیکن کوئی بھی

عبادت کا کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جاسکتا، اس آیت میں

ایک تو اس بات کی وضاحت ہے۔

مد دہھی اللہ ہی ہے مانگنی ہے

اس آیت میں جود وسراجملہ ہے "وَایَّاكَ مَسْتَعِینُ "اے اللہ ہم مدویھی آپ بی ہے مائیّتے ہیں، کس اور سے نہیں، صرف عبادت کا معاملہ نہیں ہے کہ عبادت اللہ کے لئے کرنی ہے بلکہ مدوجھی اللہ بی ہے مائیٹی ہے ہر معاملہ میں، یہ جو و نیا کے اندر بظاہر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں ہے بھی مدد مائیّتے ہیں، مثلاً بیمار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس گئے، اور اس سے مدد لے رہے ہیں کہ بتاؤ کہ کمیا دوا، استعال کریں، کوئی مکان تغییر کرنا ہے تو معمار کے پاس مجھے اور ان سے کہا کہتم ہماری مدو
کرو، یہ جو دنیا کے اندر ہم مختلف کام کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اس آیت ہیں تنبیہ اس
بات پر فر مار ہے بنیں کہ یہ اسباب جوتم دنیا میں اختیار کررہے ہواور ان اسباب کو
اختیار کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔

شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

کین یہ ہروت بیش نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے، بیشک بہار

ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے دوا تجویز کی، دوا آپ نے استعمال کی، یہ سب
جائز ہے تہارے لئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیزظام ایسا بنایا ہے، لیکن میں بھے لوکہ شفاء
دینے والی ذات نہ ڈاکٹر کی ہے، نہ حکیم کی ہے، شفاء دینے والی ذات ایک ہی ہے،
ایک ہی دوا ہے، ایک ہی بیاری ہے، ایک آ دمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو
نہیں ہوتی، ایک آ دمی کے لئے ایک دوا کار آ کہ ہوتی ہے، دوسرے کے لئے کار آ مہ
نہیں ہوتی، کیول نہیں ہوتی ؟ اس واسطے کے دوا پیشک ایک سبب ہے، لیکن اس
سبب میں تا ٹیر پیدا کر ناسوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی اور کے لئے مکن نہیں۔
دوا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے

ہمارے ایک کرم فرما دوست تھے، ہزرگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے شعبے ہی میں گزری، آخر میں ان کی عمر ۵ سال ہوگئ تھی، بڑے تجربے کار ڈاکٹر تھے، مختلف ہپتالوں کے نگران بھی رہے، اور ان کا ذاتی مطب بھی بڑا پُر ہجوم ہوا کرتا تھا، ایک مرتبدد ہ فرمانے گئے کہ میری ساری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ میں کسی کو دوا دیتا ہوں تو دواانسان کے جسم میں جانے کے بعد کہیں اور رجوع کرتی ہے، کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ ہوجائے یا الٹی پڑ جائے ،اور جو جواب ملاہاں کےمطابق کام کرتی ہے،اس واسطےساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی يماري ہے، ايك ہى تكليف ہے، وہي دوا ہے، ايك آ دمي كو دي تھي فائدہ ہو گيا تھا، وہی دواای بیاری میں دوسرے آ دی کودی، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہی بیاری پہلے آئی تھی ، ایک ہی شخص کو دوا دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، چھے مہینے کے بعد وہی مخض ہے، وہی بیاری ہے، وہی تکلیف ہے اور وہی دوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ،تواللہ تبارک وتعالیٰ اس إِیّاكَ مَسْمَعیُن کے ذریعہ پیتلارہے ہیں کہ جن ہےتم . خلاہری طور پر مدد ما تکتے بھی ہود نیا میں ، تو سیجھ لو کہ اصل میں دینے والے وہی ہیں اوران کی مدد سے تمہارا کام ہوجائے گا، جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی، جب تک جب تک ہماراتکم نبیں ہوگا ،اس وقت تک کوئی ووا، کوئی علاج ،کوئی سب تا ثیر پيدائيس كرسكا، تو إيَّاكَ نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ سَنَعِين كاليك بِبلويه ب كرزندكي كاكوئي كام رنے کے لئے نکلو، یا کمی شخص ہے کوئی مدد مانگو، یا کوئی سبب اختیار کروتو ہروقت پیش تظرید رکھو کہ اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والا سوائے املہ جل جلالہ کے کوئی

### گا مک کون بھیج رہاہے؟

آپ نے دکان کھول لی، مال لا کرر کھ دیا،خود جا کر دکان پر بیٹھ گئے، تینن گا مک بھیخے والا کون ہے؟ تمہارے اندر طاقت ہے کہ گا مک کوز بردی پکڑ کر لے آؤ؟ گا ہک ہیجیجے والا تو کوئی اور بی ہے، وہ اپنی مشیت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے جس کے دل میں ڈال دے گاو بی شخص تمہارے پاس سامان خرید نے آجائے گا، اس کی مشیت ہوگا تو گا مکہ آجائے گا، اس کی مشیت نہیں ہوگا اور اس کا حکم نہیں ہوگا تو تم آگر تم ہے مال خرید ہے گا، اور اگر اس کی مشیت نہیں ہوگا، اس کا حکم نہیں ہوگا تو تم دکان کھولے بیٹے رہوگے، کوئی آگر پر بھی نہیں مارے گا۔

ہر کا م میں اللہ سے مدد ما تگو لہذا جو کام کرو، جو بھی راستہ اختیار کرو، مددای ہے ما تگو کہ یا اللہ! میں نے

ا پی طرف ہے تو اس کا سب اختیار کرلیا ہے ، اور میرے بس میں جتنی کوشش ہے وہ کوشش کر رہا ہوں ، کین اے اللہ! کوئی کوشش کا رآ مذہیں ہو عتی ، جب تک آپ کا

تھم نہ ہو، آپ کی طرف سے تا ثیر نہ ہو،اے اللہ! میں آپ سے مدد ما تکتا ہوں،آپ اس کام میں تا ثیر پیدافر مادیجئے۔

انشاءالله كهنے كارواج

ر چوہم مسلمانوں کے اندر بحد نشرواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ایسا ہوجائے گا، قر آن کریم کی تعلیم ہے: وَلا تَقُولُنَّ لِشَسُّىُ إِنِّى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ

(سورة الكهف: ٢٤٠٢٢)

ترجمہ: بھی بینہ کہو کہ کل میں بیکام کروں گا، جب تک بینہ کہواگر اللہ تعالیٰ نے جا ہا، بینی انشاء اللہ، انشاء اللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے جا ہا، بیاس لئے بتایا جار ہا ب كه تم ن این المرف سے توساری وشش كرد كلى ہے ، كه كل كويس فلال كام كرول
كا ،كين و و و مواتنى ہوتا ہے كہ نيس سيتمبارے قبضے بيس نبيس ہے ،اس واسطے اگر بھى
آئندہ كے لئے كل كے سے كوئى بات كہوتو انشاء اللہ كہو، يعنی اگر اللہ نے چاہا تو يہ ہوگا، بہت سے ڈاكٹر بھى بغير انشاء اللہ كے كہدد ہے ہيں كہ بيد دوا ہے ، تہميں اس سے فائدہ ہوگا كہد ديا ، بغير انشاء اللہ كيے ہوئے ، بيہ بہت برى بات ہے ، كہنا بيہ چاہئے كہ انشاء اللہ اس دوا ہے تم ہيں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس جوا ہے كہ انشاء اللہ اس دوا ہے تاہد كے ہوئے ، بيہ بہت برى بات ہے ، كہنا بيہ چاہئے كہ انشاء اللہ اس دوا ہے تم ہيں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس دوا كے اندر كيار كھا ہے ہيدا كي تھى كہ دوا كے اندر كيار كھا ہے ، پيرا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار كھا ہے ، پيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي بيرا كى تھى ؟ ہر فال جن ي بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي تير اللہ بى نے بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تى بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي تير اللہ بى نے بيدا كى تھى ؟ ہر دوا كے اندر كيار تي بيدا كى ہے ، و ، كى جب چا ہے اس كور وك دے ۔

آ گ کوگلزار بنادیا

وہ چاہے تو آگ کوگلز اربنادے، جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کوئیم دیدیا:

يَانَارُ كُونِي بَرُدًا وَ سَلَامًا عَلَى إِنْرَاهِيُم (سورة الأساء: ٦٩)

ترجمہ:اے آگ! تو مصندی ہوجااورابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔

آ گ کواللہ نے سلامتی کا سب بنادیا ،اور باغ بنادیا ،اوراگر جاہے تو باغ کو آگ بنا دے ، تو اس واسطے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو ،سوائے اللہ جل جلالہ کی تا ثیر

ے،اس کی مشیت کے،اس کے حکم کے، کسی اور اور پر بھروسہ نہ کرو،اس کا نام تو کل ہے کہ آپ اسباب ضرورا فتلیار کریں لیکن بھروسہ اللہ پر رکھیں،روز گار کی تلاش میں نظے ہو، تجارت کے لیے نظے ہو، اللہ پر ہمروسہ نرو، یا اللہ! میری طرف ہے جو کرنے کا کام تھ، جو کچھ میرے اختیار میں کام تھا وہ میں نے کرلیا، اسباب میں تا ثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ہر معاملہ میں کہوکہ "ایٹاک مُعَبُدُ وَ اِبْاکَ نَسُتَعِبُنُ" اللہ ہم تیری بی عباوت کرتے ہیں اور جھی ہی ہے مدو ما نگتے ہیں، اللہ تعالی کے اسواکی کو بھی مو تر حقیق مت مجھو، اللہ تعالی کے علاوہ کی کو بھی کام انجام دینے والا نہ مجھو، میں کو بھی کام انجام دینے والا نہ مجھو، میں کو بھی کام انجام دینے والا نہ مجھو، میں کو بھی کام انجام دینے والا نہ مجھو، میں کو بھی کی ایر این کی کہ اس کو ہم اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس لئے یہ تعلیم دی گئی کہ ایر ایک نئی نئی نئی کہ اس کو ہم آن چین نظر رکھنے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے، آھیں بلکہ اس کو ہم آن چین نظر رکھنے کی اور اس کا دھیان رکھنے کی تو فیق عطافر مائے، آھیں

وآحرُ دْعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

بيرسورة الفاتحه (١٠) شخ الاسلام حصر ضط وارتب محدعبدالتديم

مقام خطب : بامع معجد بيت المكزم

گلشن اقبال کرا جی

وتت خطب فبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

### بسم الثدارحن الرحيم

# سجدہ کسی اور کے لئے جا تر نہیں

#### تفسيرسورة الفاتحه(١٠)

الْحَمَدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْعُسِنَا وَمِنْ سَيِفَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَسْلِهِ اللهِ عَلَى شُرُورِ أَنْعُسِنَا وَمِنْ لَمْ اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَ اللهُ الله عَلَيْهِ وَ الله الله الله الله الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصحابِه وَ بِارِكُ وَسَلَم نَسُلِهُ الله المَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصحابِه وَ بِارِكُ وَسَلَم نَسْلِهُ الله المَّعْدُ المَّه الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصحابِه وَ بِارِكُ وَسَلَم نَسْلِهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصحابِه وَ بِارِكُ وَسَلّم نَسْلِهُ الله الرَّحِمْنِ الرَّحِيْم، الله وَاصحابِه وَ بِارِكُ وَسَلّم نَسْلِهُ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْم، الله الله عَلَيْهِ وَ عَلَى الله مِنْ الله عَلَيْهِ وَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَ الله الله المعليم، وصدق رَبّ المعليم، وصدق الله مولانا العطيم، وصدق الله مولانا العطيم، وصدق الله مولانا العطيم، والمحدق الله وسدق الشاهدين والحمد لله وب العلمين.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے دنوں میرے سفر کی وجہ ہے نانعے

ہوتے رہے، کین اس ہے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہاتھا اوراس کی چیتھی آیت کے اوپر چند بیانات ہوئے تھے، اور آج بھی ای کا عملہ کرتا ہے، ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لئے پہلے چار آیتوں کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ ' تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سب پردتم کرنے والا ہے، بوسز او جزاء کے دن کا مالک ہے' بیتو اللہ جل شمانہ کی صفات کا بیان تھا، آگے ہمیں اور آپ کو سے کہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جا جا جا جا گئی ہے کہ ہم اللہ جل جا جا جا دہ کو بیکن کی ہے کہ ہم اللہ جل جا جا دہ ہوں میں اور آپ کو سے کہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جا جا دہ ہوں میں اور آپ کو سے کہنے گئی تا ہے تھی جس پر میں نے تقریبا کرتے ہیں اور جھی ہی ہے مدد ما نگتے ہیں، سے چوتھی آیت تھی جس پر میں نے تقریبا کی ہیں ہوتی ہے۔ کہنے تین جموں میں اس کے تقلف بہلوؤں کا ذکر کیا تھا کہ اس سے کیا کیا سبق ملے ہیں، اور ہماری عملی زندگی کے لئے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اس کا آج

### دوسرے جملے میں عقیدہ تو حید

"إِنَّاكَ نَعُنُدُ و الْمَاكَ نَسُتعِبُنُ" مِن دو جَمْعَ مِن الله جمله ہے"إِنَّاكَ نَعَبُدُ"

کرا ہے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ،کی اور کی نہیں کرتے ،اور دوسرا" و

البُّالَا سَنَعِیْنُ " کہ ہم آپ ہی ہے مدوما تُکتے ہیں ،کی اور ہے نہیں ، جہاں تک پہلے

جملے کا تعلق ہے" إِنِّاكَ نَعُدُدُ " یہ عقیدہ وقو حید کالازی تقاضہ ہے ، جب آپ نے یہ کلمہ

پڑھلیا احمد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، تو پھر

عبادت بھی صرف اللہ بی کی ہوگی ، اللہ کے سواکسی کی نہیں ہوگی ، ای لئے صرف اتنا

ہی نہیں کہ عبادت انڈ کے سواکسی ادر کی جائز نہیں ، شرک ہے ، بلکہ وہ سارے اعمال جن میں کہ عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ، یا عبادت کے جن میں عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ، یا عبادت کے مشابہ کوئی کا م ہوتا ہے ، وہ بھی اللہ کے سواکسی اور کے لئے جائز نہیں ۔

سجدہ کسی اور کے لئے جا تزنہیں

مثل سجدہ کرنا، یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ کے سواکسی اور کے لئے سجدہ کرنا جا ئز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہزرگ سجدہ کرنا جا ئز نہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا ہجدہ صرف اللہ کے لئے ہے، پیشانی صرف اللہ کے آئے جے، پیشانی صرف اللہ کے آئے جہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کرنا ہوں کا اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کی اللہ کرنے کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ ک

سجده تعظيمي كى بھى اجازت نہيں

ہاں ایک وقت میں بجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات سجدہ تعظیم کے لئے بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ آپ نے ساہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر ما یا تو فرشتوں کو تھم دیا کہ ان کے آگے بجدہ کرو، تو بہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، کیکن امت محمد یہ علیہ الصلوٰ قر والسلام میں آپ نے واضح لفظوں میں فرمادیا کہ اب تعظیم امتوں میں فرمادیا کہ اب تعظیم کے ایس کے سردہ ہو، اس کے آگے بحدہ کرنا جائز نہیں ، کوئی کتنا ہو ابز رگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، اس کے آگے بحدہ جائز نہیں۔

# قبروں پر مجدہ کرنا شرک ہے

الہذا ہمارے علاقوں میں جوطریقہ چلا ہوا ہے کہ بسااہ قات لوگ قبروں کے آگے بحدہ کرتے ہیں، تو قبروں کو بحدہ کرنے کا عمل' ایا کے نعبہ' والی آیت کے بالکل خلاف اور منافی ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کئی کو بحدہ کیا جائے ، دیکھو! ہمارے بیباں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پرلوگ جا کر بجدہ کررہے ہیں، ایک مرجہ ہیں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا کہ لوگ سجدے کررہے ہیں، جھے دیکھ کر کہا کہ اللہ کے سواایک مسلمان کی اور کے آگے بحدہ کررہے ہیں، فی کہ اللہ کے سواایک مسلمان کی اور کے آگے بحدہ کر ہے ہو، اللہ کے سواکسی اور کے آگے بحدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہم تو اللہ تک اپنی کے دریعہ بختیجہ ہیں، اس واسطمان کے آگے بحدہ کرتے ہیں تا کہ اللہ تک ہیں جا کہ اللہ تک اپنی کے دریعہ بختی ہیں۔ میں مشرک کین کا عقیدہ نظا

میہ بعینہ وہ بات ہے جومشر کین مکہ کہا کرتے تھے ، مکہ کے مشر کین کا اللہ پاک نے قر آن کریم میں ذکر فر مایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے تجدہ کرتے تھے تو ان سے یو چھاجا تا تھا کہتم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ:

مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْقًا (سورة الزمر: ٣)

یعنی ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللہ کے نز دیک کردیں، وہی بات آج مسلمان بھی کہدرہے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے، آمین سید بیٹانی اللہ نے صرف اپنے لئے بنائی ہے، یہ کسی اور کے آگے بلے نہیں عتی ، بیاللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے چھکے گی ،کسی اور کے

آ گے ہیں جھکے گی۔

طواف كى عنبادت

طواف بھی جائز نہیں ،اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ نے تھم دیا ہے ،کسی مقبرہ پر کسی

مزار پرطواف اورکس بھی چیز کا طواف جائز نہیں،طواف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، .

الله کے سواغیراللہ کی عبادت جائز نہیں۔

کسی کے سامنے جھکنا جا تزنہیں

پھر بعض چیز دں میں شریعت نے اتن احتیاط سے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں جو براہ راست عبادت تو نہیں جی لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہیں ، ان سے بھی منع کہا ہے ، مثلاً کسی انسان کے آھے جھکنا کہ رکوع کے قریب پہنچ جائے ، بیرنع ہے ،

بعض لوگ کی بزرگ کی تعظیم کرنے کے لئے یاان کے ہاتھ چوسنے کی خاطرا تنا

جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہوجاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ، اس ملہ جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہوجاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ، اس

لئے کہ بیمشا بہت پیدا ہور ہی ہے غیراللہ کی عبادت کی ،اس لئے اتنا نہ جھکو کہ غیراللہ

كى مامنے ركوع كے قريب بينى جاؤ۔

د وسرول کے سامنے ہاتھ ما نمرھ کر کھڑا ہونا ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ کوئی ایسا

طریقہ جس میں ایک آ دی خودتو جیٹا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ اس کے آ گے باتھ باند مے ہوئے کھڑے ہول، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میر قیمر و کسریٰ اور دونسرے با دشاہوں کی رسم تھی کہ جب وہ کری پر بیٹھتے تھے تو وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے اورلوگ ان کے سامنے صف باند ھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اوراگر ہاتھ باند ھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ قریب پہنچ گئے ،ان سب چیزوں ہے منع کیا گیا ہے،ان میں بری احتیاط جائے، ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم بہت انچھی بات ہے، جواللہ کے ولی ہیں، جواللہ کے نیک بندےاور ہزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم تعظیم کی حد تک ہو، آ گے عبادت جیسی نہ بن جائے ، ایبا کوئی کام نہ کریں جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو، اس كالحاظ ركھنے كى ضرورت ہے،اس لئے فرمايا كه "اباك نعمد" اے اللہ! ہم آپ ہی کی عمادت کرتے ہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ، اور یہی تو وہ مجدہ ہے کہ مسلمان کی بیشانی جب اللہ جل جلالہ کے آ گے نکتی ہے تو پھرید دنیا کی کسی چیز کے آ کے ہیں تک سکتی۔

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آ دمی کو مجنات

لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کیے نماز پڑھوں، اور کیے سجدہ کروں، اس لئے اقبال کہتے ہیں:

> وہ ایک مجدہ جے تو گر اں مجھتا ہے ہزار مجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کونجات

جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عادی ہوگیا،تو پھراس کو کہیں اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ کے آگے بیشانی ند شکیے، اللہ کے آگے سجدہ نہ کرے، اس کو پیتنہیں کہاں کہاں سجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے آگے ہاتھ کھیلا تا پڑتا ہے، کس کس کے آگے فود کو ذکیل کرنا پڑتا ہے، میتو وہ مجدہ ہے کہ ہزار سجدوں سے نجات دے کرایک ہی خالق اور مالک کی کی طرف انسان کو پہنچا تا ہے، اس مجدے کے قد ریجچا ہے کی ضرورت ہے۔

# ہم تو صبح وشام دوسروں سے مدد ما نگتے ہیں

دوسراجملداس آیت کریمیں ہے "وایاك نست عین "اے اللہ! ہم آپ
ہیں ہے مدوما نگتے ہیں، لیمی آپ کے سواکس ہے مدنہیں مانگتے ، یہاں سوال سے بیدا
ہوتا ہے کہ ہم تواپنے دنیا کے کاموں میں پیتنہیں کن کن لوگوں ہے مدوما نگتے ہیں،
بیار ہو گئے تو ڈاکٹر ہے مدد مانگتے ہیں کہ بھائی ہما راعلاج کردو، ہے روزگار ہو گئے تو
کسی آ دی ہے مدد مانگتے ہیں کہ جھے روزگار ولا دو، کوئی اور مسئلہ پیش آگیا تو اس
کے اندر انسانوں ہے مدو مانگتے ہیں کہ جھے فلال چیز خریدنی ہے، میری مدوکرو،
جھے راستہ بتا دو کہ کہاں جاؤں؟ وغیرہ وغیرہ ۔ تو دل میں خیال سے ہوسکتا ہے کہ ہم
تو دنیا میں پانہیں کن کن ہے دن رات مدد مانگتے رہے ہیں، پھر سے کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت نماز میں کھڑے ہوکہ کہدر ہے ایساك نستعین اے اللہ!

مدد ما تك ريس-

### دوسرول سے مدد ما نگنے کی حقیقت

خوب بجھ لیج کہ یہاں جوفر مایا جارہائے 'واباك نست عین ''یہا یک بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لئے فرمایا جارہائے، وہ یہ کہاصل میں حقیق مددای ہے مائی جاستی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں ادراس کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، وہ مدد یہاں پر مراد ہے، ہم جو دنیا میں مدد مائیتے رہتے ہیں مثلاً بیار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو درحقیقت یہا کی سبب کا اختیار کرنا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود تھم دیا ہے کہ کہ بیار ہو جا و تو علاج کرو، لیکن سے اعتقاد ہرآن اور ہر لیحہ دل میں ہونا چا ہے کہ جا تو رہ ہیں گہاللہ تبارک و تعالیٰ نے جا تو ہیں ڈاکٹر کے پاس اور اس لئے جارہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کے اختیار میں فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کے اختیار میں خیمیں، شفا دینا اس کے اختیار میں خیمیں، اس کی قدرت میں نہیں، ہم اس سے جا کر اس معنی میں مدو ما تگ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک سبب بنا دیا ہے۔

کیا شفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت کہاں ہے آگئی کہ وہ آپ کوشفاء دے؟ ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت کہاں ہے آگئی کہ وہ آپ کو کوشفاء دے؟ ڈاکٹر کے پاس یہ کم کہاں ہے آیا کہ جس سے وہ یہ پہچانے کہ آپ کو کیا بیاری کا کیا علاج ہے؟ علم بھی تو اس کواللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطانہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی بیاری کو پہچان سکتا ، اور اسکا علاج کر سکتا ، اور جو دوااس نے تجویز کی کہ بید دوا کھالو، بیاری کو پہچان سکتا ، اور اسکا علاج کر سکتا ، اور جو دوااس نے تجویز کی کہ بید دوا کھالو،

اس ہے تہمیں آرام ملے گا، تو اس دوا میں تا ثیر کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے پیدا کر دی تھی؟ وہ تا ثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا جب کسی ظاہری سب کوا ختیار کرو تو اس وقت دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہونی چا ہے کہ اس چیز کے اندر بذات خود کوئی تا ثیر نہیں ہے، نہ طاقت ہے اور نہ ہی کوئی قوت ہے کہ میری مدد کر سکے، تمام ترتا ثیر، طاقت اور قوت اللہ جل جلالہ کی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا وَں گا، دوا ترتا ثیر، طاقت اور قوت اللہ جل جلالہ کی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جا وَں گا، دوا فراد سے کھا وَں گا، کین مدد اللہ سے ما نگوں گا کہ اے اللہ! آپ اس میں تا ثیر عطا فرماد سے ہے۔

### مدداللہ ہی ہے مانگو

ببرحال! جوبھی سبب ہم اس دنیا ہیں اختیار کرتے ہیں، اس ہیں صرف
سبب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، حقیقی مد دسوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ما تکی جا سکتی،
تو سبید یہ جاربی ہے کہ تم اسباب تو اختیار کرولیکن ساتھ میں بیضور کرلیا کرو کہ بیہ
اسباب پچھ بھی نہیں ہیں، جب تک کہ ان اسباب کو بیدا کرنے والاجس کے ہاتھ
میں قدرت اور طاقت ہے وہ تا ثیر پیدا نہ کردے، اس وقت تک تا ثیر پیدا نہیں
ہوگی، البذا مدوای ہے ما نگو، دوالولیکن مدوای ہے ما نگو کہ یا اللہ! اپنی رحمت ہا اللہ!
کے اندرتا ثیر پیدا فر ماد ہے ، یا اللہ! با ہرنگل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں، یا اللہ!
آپ اپنی رحمت ہے تافع روزگار عطافر ماد ہے ، یا اللہ! ہیں تجارت کے لئے دکان
کھول کرتو ہیٹھا ہوں، لیکن اس میں گا کہ جیجنا اور اس میں نفع دینا ہے آپ کی قدرت
میں ہے، البذا آپ ہی عطافر ماد ہے۔

## حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے

لہذا یہ ماری مدویں جو بظاہر دنیا میں ہم مانگ رہے ہیں، یہ محض اسباب
ہیں، کیکن حقیقی مد دسوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں مانگی جاسکتی، بھی یہ اعتقاد نہ کرنا
کہ اس دوا میں تا ثیر ہے، اس سبب میں تا ثیر ہے، تا ثیر اللہ ہی کی دی ہوئی ہے،
جب تک اللہ تبارک و تعالی عطانہیں فرما کیں گے اس وقت تک بھی تا ثیر پیدائہیں
ہوگی، زمانہ جا ہلیت میں میہ عقید ہے تھے کہ فلاں چیز میں بذات خود یہ
تا ثیر ہے، مثلاً فلاں ستارہ نکل آئے گا تو بارش ہوگی، تو ان کے یہاں یہ ایک عقیدہ
تا کہ فلاں ستارہ جس وقت نکلے گا تو بارش ہوگی، اور بارش براہ راست اس ستارہ
ہے وابستہ ہے، وہ ستارہ بارش بھیجا ہے۔
ہیارش و یہے والے اللہ تعالیٰ ہیں

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدید ہیے موقع پرضی کے وقت نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی ، آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہم انسانوں کے دو فریق ہو تھے ہیں ، یعنی ایک فریق وہ ہے جو ہیے کہتا ہے کہ ہمیں سے بارش اس ستار ہے فریق اور ایک فریق سے کہتا ہے کہ ہیا بارش اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی ، تو بارش سے دونوں فائدہ اٹھارہے ہیں ، لیکن پہلافریق اس بارش کے نہتے میں کفر ہیں جارہ ہے۔ کہ یہ بارش جھے فلال سے مرکب ہیں جارہا ہے کہ یہ بارش کا کہدر ہاہے کہ یہ بارش جھے فلال ستارہ نے دی ہے ، اور دوسرا فریق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان ستارہ نے دی ہے ، اور دوسرا فریق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان

لار ہاہے، لہذا اس بارش کے نتیج میں اس کے نامہ انگال میں نیکیوں کا اضافہ ہور ہاہے، لہذا اس بارش کے نتیج میں اس کے نامہ انگال میں نیکیوں کا اضافہ مور ہاہے، بہر حال جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ! آپ عطافر مانے والے بیں، بے شک ظاہری اسباب اختیار کراو، لیکن دینے والاسوائے اللہ کے کوئی نہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرو۔

### ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے

ای میں یہ پہلوبھی آتا ہے کہ جوظاہری اسباب ہیں یہ زندوں سے توافقیار
کیے جاسکتے ہیں، آدمی بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس چلاگیا، اس سے مدولی، اور سبب
افقیار کرلیا، لیکن جو دنیا ہے جا چکے، فرض کروکوئی ڈاکٹر مرگیا، وہ بڑا ماہر و حازق
طبیب تھا، اور ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب دنیا ہے چلاگیا تواب
آپ اس سے مدد مائلو، اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب میری بیماری کے لئے مدد
کرد ہیجئے، تو یہ ونہیں سکتا، اس واسطے کے وہ دنیا سے جاچکا، جب دنیا ہیں تھا تواللہ
تعالی نے اس کوسب بنایا تھا، اور اس ہے آپ اس معنی میں مدد مانگ سکتے تھے کہ
ایک ظاہری سب ہے، اگر چہتا ٹیراللہ کی طرف سے ہے، لیکن دنیا سے اٹھ جانے
کے بعد، دنیا ہے چلے جانے کے بعد پھراس کا کوئی کردار دنیا میں باتی نہیں رہا، اس

## و نیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدو

یمی حال اللہ کے نیک بندوں اور اولیا ہ اللہ اور بزرگوں کا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو آپ جا کران ہے دعا کر دا سکتے ہو کہ جمارے لئے دعا کرد ہیجئے کہ اللہ

ممیں فلاں بیاری ہے نجات دیدے، اللہ جمیں قرض ہے نجات دیدے، اگر وہ زندہ ہیں و ان ہے دعا کی درخواست کرنا ٹھیک ہے،لیکن جب دنیا ہے جا چکے تو اب دنیا سے جانے کے بعدان ہے ما نگنا کہ مجھے اولا دریدو،میرے قرضے اتر نے کا انظام کردو،میری فلال بیاری دورکردو، دنیا ہے جانے کے بعد بیرظا ہری سب کے طور پر بھی اہمکن نہیں رہا،لبذا جولوگ جا کر قبروں پرادر مزاروں پر ما تکتے ہیں كهاب داتا! مجھے اولا دويدے، اے داتا! مجھے روز گار ديدے، بيسب الله بچائے شرك كاشعبه ب، اور"إيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ مَسْتَعِينٌ" كَ بِالْكُلْ طَلَاف ب، تو بزرگانِ دین جب تک زندہ ہیں،ان ہے آپ دعا کروالو،ان سے ہدایت حاصل کرلو،اورراہنمائی لےلو،کین جبوہ دنیا ہے جا چکے تو اب ان کو یکار نا،مثلاً اے شخ عبدالقادر جیلانی رحمة التدعلیه مجھے شفاء دیدو، مجھے اولا دریدو، مجھے روز گار دیدو، توپیاب نہیں ہوسکتا، جب تک وہ حیات تھے تو ان کی خدمت میں جا کر وعا کی ورخواست كريحة تھے، وہ اللہ كے بڑے برگزيدہ ولى تھے، اللہ تعالی نے انہيں بڑا متجاب الدعوارت بنایا تھا،ان سے دعا مائگنے کی درخواست کر سکتے تھے،لیکن جب دنیاے چلے گئے تواب ظاہری سب کے طور پر بھی ان سے مانگنا تو حید کے عقیدے ا کےخلاف ہے۔

صرف الله ہے مانگو

اب ما نگنا ہے تو اللہ ہے مانگو کہ یا اللہ! جھے اپنی رحمت سے عطا فر مادیجئے ، ارے بھائی! جب اللہ تعالٰی نے رحمت کا درواز ہ کھولا ہوا ہے اور کہدرکھا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے میں پوچیس تو ان سے کہددو میں ان کے قریب ہی ہوں، اور جب پکار نے والا جھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارسنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، جب اتنا اعلان کررکھا ہے تو کہیں اور جاکر مائنگنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دوسرے کے پاس جائے اور مائنگے ؟ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی سے سوال کرو، اس سے ہی مانگو، اس کے سواکوئی نہیں ہے جو دے سکے، میم مین بی سی سے بی اگرہ اس کے سواکوئی نہیں ہے جو دے سکے، میم مین بی سی سے بی ایک نفشہ و آبات کرتے ہیں اور ایس سے انسان کرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مائنگتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی سے مدد مائنگتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی سے مدد مائنگتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی سے مدد مائنگتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی سے مدد مائنگتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ ہی سے کرتھا ضوں پڑ ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ۔ آپین

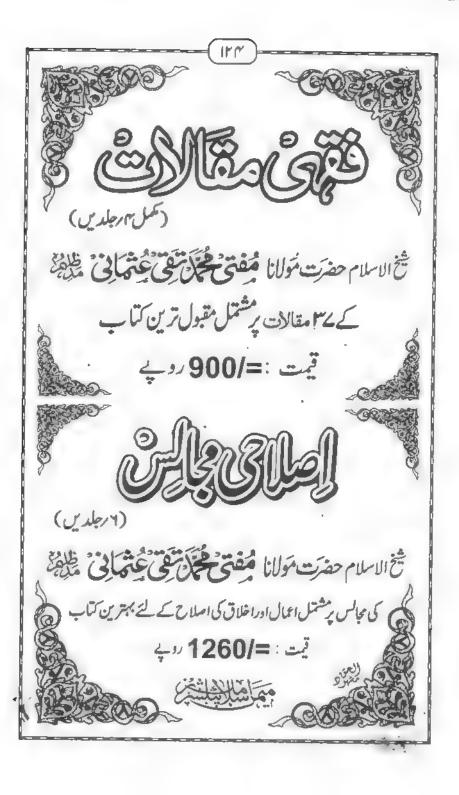



مقام خطاب : جامع معجد بيت الكرم

مخلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ

حَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ

حَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِیْمَ وَ عَلَى الِ الْبَراهِیْمَ

إِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ا پنی کوشش بوری کرو

تفییرمورة الفاتحه(۱۱)

الْحَهُدُ بِللهِ نَحْهَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِن بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا هُجِنَ لُهُ وَمَنْ يُّضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَّضُلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهْ وَمَنْ يَعْفِلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَحَدَهُ لَا اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَحَدَى اللهُ وَحَدَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَحَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَحَلَى اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ وَمَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْمِ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّحِيْمِ وَمَنْ اللهُ مَنْ المَنْ مَنْ وَمَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ وَمَدَى وَاللّهُ مُؤْلِ اللّهُ اللّهُ مُنْ الْمُلْكُونُ وَاللّهُ مُؤْلِكُ مِنْ اللّهُ مُؤْلِلنَا الْعَلْمُ مُؤْلِكُ مِنْ الشّعِلِيْ وَمَاللهُ مُؤْلِلنَ الْمَالْمُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِلنَا الْعَلْمُ اللّهُ مُؤْلِلنَالْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُؤْلِلنَا الْعَلْمُ اللّهُ مِنْ اللهُ مُؤْلِلنَا الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ مُؤْلِلْكُ مِنَ الشّعِلِيْ اللهُ مُؤْلِلْكُ مِنَ الشّهُ مِنْ الشّعُولِيْ وَاللّهُ مُؤْلِلْكُ مِنَ اللهُ مُؤْلِلُكُ مِنَ الشّعِلِي اللهُ اللّهُ مُولِلْكُ مِنْ اللهُ مُؤْلِلْكُ مِنْ اللهُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ مُؤْلِكُ مِنْ اللّهُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ مُؤْلِلْكُ مِنْ اللهُ مُؤْلِلُهُ اللّهُ اللهُ مُؤْلِلْكُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ مُؤْلِلْكُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! پچھلے دنوں میرے مختلف سفر کی وجہ ہے

بہت نانعے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا۔سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا۔سورۃ الفاتحہ کی کل سات آیتیں ہیں اور جارآ بیوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے،ال میں جو با تیں عرض کی گئیں اللہ تعالیٰ ان پرہم سب کومل کرنے کی توفیق عطا فرمائے،آمین۔

یا نچوی آیت ہے اِلْمُدِنَا الْصِرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ آج اس کا تھوڑا سابیان کرنا ہے اس ہے بہلی آیت تھی اِلَّٰ الْا نَعْبُدُ وَالِّٰ الْا سَعْبُن اللّٰہ تبارک و تعالیٰ نے جمیں آپ کو یہ بہنا سکھا یا کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ، اور عبادت کرنا بھی ہارے اِس میں نہیں ہے جب تک کہ آپ کی توفیق نہ ہوا ے اللہ ہم آپ ہی کی مدوما نگتے ہیں وَ اِلِّنَا الْاَسْ سَعْبُن اب سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مدو کیا مائے ؟ اگلی آیت ہیں سکھلا دیا گیا دعا ہے ماگو کہ اِللہ تبارک و تعالیٰ ہے مدو الله الله الله تقیر مائے ہیں اِللہ ہمیں سید ھے رائے کی ہوایت عطافر ماد شجے یہ چھوٹا ساجملہ جس میں صرف الله الله تبارک الله تبارک و تعالیٰ ہمیں سید ھے رائے کی ہوایت عطافر ماد شجے یہ چھوٹا ساجملہ جس میں صرف تین الفظ ہیں اِللہ بین الفظ ہیں اِللہ بین یہ دعا قبول فر مالیں تو دنیا اور آخرت کے سارے مسکلے طل ہو و تعالیٰ ہمارے حق میں یہ دعا قبول فر مالیں تو دنیا اور آخرت کے سارے مسکلے طل ہو جا کیں یا اللہ ہمیں صراط متنقیم لیمی سیدھارا سنہ۔

## سيدهاراستدكيام؟

سیدهاراسته کیا ہوتا ہے سیدهاراسته وہ ہے جس میں ایکی بیجی نہ ہوں ،موڑ تو ڑ نہ ہوں ،اور آ دمی سیدها چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے ،اس کو کہتے ہیں صراط متفقیم سیدھی راہ ،کوئی موڑنہیں ،کوئی جھول نہیں ،کوئی ایکے بیجی نہیں ،سیدھا چلا جا

ر باہے جا کرمنزل تک پہنچ گیا صراط متنقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے دنیا کے کا موں میں بھی اور آخرت کے کا موں میں بھی ، دنیااور آخرت کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس میں صراط متفقیم کی انسان کوضرورت نہ ہوآ خرت کے لیے وہ راستہ جا ہے جوہمیں سیدھا جنت تک پہچائے کیوں کہ آخرت کی منزل اللہ جل حلالہ کی رضاہے، اوراللّٰدجل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے جنت ،ایبا سیدھارات جوانیان کو جنت تک پیچا دے، دنیا کے کا موں میں بھی ہر کام میں انسان کوسید ھا راستہ یعنی صحیح طریقتہ کی ضرورت ہے آپ اگر فرض کروروزی کمانے کے لئے گھر سے نکلوتو اس کے لیے بھی پیدھا راستہ جا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جوسیدھا اس روز گارتک پہنچا دے،آپ ما زمت کرنے کے لیے جارہے ہوں، یا تجارت کرنے کے لئے جارہے ہوں، یا کاشت کاری کرنے کے لئے جارہے ہوں،کوئی بھی روز گار کا طریقہ اختیار کیا ہو، ہرکام میں ضرورت ہے کہ آ دی ایبا راستہ اختیار کرے جوسیدھا اس کومنزل تک پہنچائے اور دنیا کے ہر کام کو د کھے لو کہ اس میں صحیح طریقنہ اختیار کرنا ہے انسان کی ضرورت ہے، سیج طریقہ ہے کھائے میئے ، لوگوں سے معاملات کرے تو سید ھے رائے کےمعاملات کرے،گھر والول کے ساتھ معاشرت اختیار کرے تو سیچے رائے ے کرے،غرض کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں سیدھاراستہ مطلوب نہ ہو،اگر ہر شل جائے تو و نیااورآ خرت کے سارے مسائل حل ہوجا کیں۔ لفظراستدلانے کی وجہ یباں پر پیہ بات بھی قابل غور ہے کہ قر آن کریم نے لفظ'' راستہ''استعمال کیے

لعنی اے اللہ صحیح رائے کی ہدایت دے دیجئے ،لیکن پینبیں بنایا کہ وہ راستہ کہا*ل* لے جانے والا ہے؟ راستہ کی منزل کیا ہے؟ راستہ تو درحقیقت ایک واسطہ وتا ہے اصل مقصودرا سے پر چل کر کوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے، تو قر آن نے بیٹیں کہا کہ کہاں کا راستہ، جنت کا راستہ، دنیا کے اندرخوشحالی کا راستہ، راحت وآ رام کا راستہ، ان میں کسی چیز کی تعین نہیں کی مغسرین فرماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب میہ ہے کہ یا الله برچيز مل بركام مين جائب وه دنيا كاكام مو، يا آخرت كاكام موا الله مين پدھاراستہ دے دیجئے ،سیدھاراستہ بھادیجئے ،ادرہمیںسیدھےراہتے برگامزن کر دیجئے ،تو بیدوعا اتنی جامع وعاہے کہا*س میں دنیا اور آخرت کے سا*رے مقا**صد** سٹ كرآ گئے ہيں اس لئے كہا كيا كةرآن كريم كا خلاصه ب سورة فاتحداور سورة فاتحكا خلاصه باهدنا الصراط المستقيم ساراقرآن تشري يصراطمتقيم كى، يصراطمتقم كيام؟ سيدهارات كيام؟ عقائد يس سيدهارات كيامي عبادات میں سیدھارات کیا ہے؟ معاشرت میں کیا ہے؟ معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟ وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے صراط متنقیم میں بیان فرمائی ہیں تو يور \_قرآن كا فلاصر اهدنا الصراط المستقيم

مدایت کی دوشمیں

پھر دوسری بات یباں پر قابل ذکر ہیہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھا تا اور ہدایت کی دوقتمیں ہوتی ہیں ایک سے کہ آ دمی نے زبان سے بتادے کہ دیکھو بھتی !سیدھاراستہ بیہے مثلاً کسی کو جاتا ہے کسی منزل تک،اب ایک طریقتہ یہ ہے کہ اس کوراستہ بتانے والا سے بتائے کہ یہاں ہے سمجد سے نگلنا، کچروائیں ہاتھ مڑجانا، پھر باکس میں چلے جانا، یہاں تک کہتم اپنی مزل تک بہنچ جائا، یہاں تک کہتم اپنی مزل تک بہنچ جائے، اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جوراستہ بتا دیا گیا ہے، اس پر چلنا ہوا چلا جائے، واکس مڑے، پھر باکس مڑے، اور جو جو سڑکول کے نام لئے ہیں، ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک بھنچ جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ واس طریح ہیں، ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک بھنچ جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ واس طرح جانا ہے؟ تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کہ کہ چلومبرے ساتھ وکس طرح جانا ہے؟ تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے ہاور کہ کہ چلومبرے ساتھ چلو، اور ساتھ لئے کہ بین نیان سے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کرلے چلو، اور ساتھ لئے کہ بین نیان سے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کرلے چلا اور وہاں لئے جاکر کھڑ اکر دیا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تمہاری منزل سے ہدایت کی وومبری تسم ہے۔

پیلی مدایت عام ، دوسری خاص

اللہ تبارک و تق کی نے ہدایت کی پہلی تتم تو ساری انسانیت کے لیے کھول وی ہے، قرآن کے ذریعہ راستہ بنا دیا کہ دیکھو ہدایت کا راستہ ہے۔ کہتم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی تو حید پر ایمان لاؤ، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو کچھ فرائض و واجبات تم پر عائد کیے ہیں ، ان کو ادا کر و، جو ترام اور نا جائز کام ہیں ، ان سے بچو، اور بیہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے جائے مسلمان ہوں، یا کا فرہوں یا کہے بھی ہوں، سب کو سر ایت قرآن کے ذریعہ دی ہے اور نے کریم سروردوعالم صلی سے علیہ وسلم کی سے ہدایت قرآن کے ذریعہ دی ہے اور نیم کریم سروردوعالم صلی سے علیہ وسلم کی

### ایک اور جامع دعا

ما نگاہے۔

ایک دعا سروردوعالم علی الله علیه و علم مص متقول ج آپ فرمایا الله م الله م الله و ما و ما اصبا و حوار حما بِدِكَ لَمَ تُمَلِّكُما مِنْهَا شَيْعًا، ماذا معمن ذلك فكن آنت وليّما و اهدما إلى سَواءِ السَّبِل

(ترجر) اے اللہ آپ ہورے سارے وجود تماری پیشانیاں مارے اعضاء وجوارح ہمارے دل سب آپ کے قبضے میں ہیں ہم ان میں ہے کسی چیز کے مالک نہیں ہیں مالک آپ ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ، ہماری پیشانیوں کے بھی مالک آپ، ہم رے پاؤں کے مالک بھی آپ، ہمارے دلوں کے مالک بھی آپ، ہمارے دلوں کے مالک بھی آپ، سب کچھ آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب سب پچھ آپ کے قبضہ قدرت اور آپ کی ملکیت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائے اور آپ ہی ہمیں سید ھے راستے پر لاکر کھڑا کر دیجئے ۔ تو بیہ جو دعا بتائی ہے قرآن کریم نے ، صراط مستقیم دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے پوری طرح دکھاوی مومن، کافر، فاسق، فاجر، ہرایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جوقر آن نے بتادیا اور نی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتادیا لیکن اے مسلمانوں اب ہم سے ماگو، یا اللہ آپ ہی مجھے اپنے فضل وکرم سے ہاتھ پڑکر کرسید ھے راستے پر کھڑا کر ویجئے تاکہ ہم منزل تک پہنچ جا کیں۔

## تنين كام كرو

دیکھو!انبان کا کام تین چزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف سے عزم کر اللہ علی اللہ ول گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا واجبات اور فرائفل صحیح طریقے ہے اوا کروں گا، گناہ ہے بہتے کی اور فرائفل و وجبات اوا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ ارادہ کرلو، بہتے کی اور فرائفل مرنے کے بعد پھر دوسرے یہ کہ جتنا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کرلو، یہی دوکام کرنے کے بعد پھر ایم کو پکارو کہ یا اللہ! میرے بس میں یہ تھا کہ میں عزم کرلیا، تو میں نے عزم کرلیا، تو میں نے عزم کرلیا، تو میں نے عزم کرلیا، تو میں ہے ایک کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں جاتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں جاتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میں بی تھا کہ میں نے آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میں بی تھا کہ میں تھا کہ میں اتی کوشش کرلی، اب آپ کو میں بی تھا کہ میں بی تھا کہ میں تھا کہ تھا کہ

میں پکارتا ہوں کہ آپ اپنے نصل وکرم سے صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق دے دیجئے ، بیرتین کام آ دمی کر لے تو بس کامیاب ہے ، پہلاعز م دارادہ اور دوسری اپنی طرف سے کوشش اور تیسر اعز م کر کے اللہ تعالیٰ ہے دعا مانگنا۔

### حضرت بوسف عليه السلام كاطرزعمل

د مکھو حضرت یوسف علیہ الصلوٰ ۃ و السلام کا واقعہ قر آن کریم نے بیان کیا ہے،قرآن کریم میں جتنے واقعات آئے ہیں،محض قصہ بیان کرنے کے لیےنہیں آئے ، بلکہاس ہے سبق دینامقصود ہے۔حضرت پوسف علیہالصلوٰ قاوالسلام کا واقعہ ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ خابہ خے ہے ان کو پھسلانے کی کوشش کی ،اورانہیں ز ہر دست آ ز مائش کا سامنا ہوا، ایک عورت ہے،حسین وجمیل ہے، اور خود اینے آتا کی بیوی ہے، جاروں طرف ہے دروازے بند کر کے ہر دروازے پراس نے تالا ڈال دیا، تا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ندر ہے،اوراندرآنے کا بھی کوئی راستہ ندر ہے، اس ونت وہ پیشکش بی نہیں بلکہ وہ حکم دے ربی ہے کہ آ وُ، بدکاری کی دعوت دے ر ہی ہے، حضرت بوسف علیہ السلام نے پہلے تو زبان ہے ا نکار کیا الیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ اپنی طرف تھینچے لگی، تو حضرت پوسف ملیہ الصلوٰۃ و السلام اس ہے چھوٹ کر درواز ول کی طرف بھاگے، حالانکہ حضرت پوسف علیہ السلام کوآنکھوں ہےنظر آ رہا تھا کہ دروازے بندیں، دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ،لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ میں یہاں ہے بھ گ کر درواز ہ تک چلا جاؤں ،اینے بس کی حد تک انہوں

نے کوشش پوری کرلی،اور وہاں ہے بھاگ کر دروازہ تک پہنچے گئے،اور پھرالندکو
لپارا:اےاللہ!میرے بس میں اتنائی تھا کہ میں دروازہ تک پہنچے جاتا،اوراس ہے،
اپنے آپ کو بچالیتا، آگے بھر دروازہ کھولٹا اور پھر اس ہے بچانا آپ کا کام ہے،
آپ راستہ کھول دیجئے، چٹانچہ انہوں نے دو کام کئے،ایک میہ کرم کیا کہ میہ کام
نہیں کروں گا، اور دوسرے کوشش کی کہ جتنا بس میں تھا دروازہ تک پہنچ جانا،اس
ہے کوئی کوتا بی نہیں کی، دورازے تک پہنچ گئے،اور پھر اللہ کو بھی پکارا:یا اللہ!
پپالیجے، جب دروازہ تک پہنچ تو دروازوں کے قبل کھل گئے،تا لے ٹوٹ گئے،اور
پراسخہ کا شو ہردروازہ پر کھڑ ابوا ہے

# تم بھی بیدو کام کرو

الله تبارک و تعالی نے مید واقعہ اس کے بیان کیا ہے کہ سنوا جب بھی تہمیں الی صور تعال پیش آئے کہ جس میں تہمارے اندر گناہ کا داعیہ پیدا ہور ہا ہو، اس وقت دو کام کرد، ایک عزم تازہ کرو کہ متنقیم ہے بنے کا داعیہ پیدا ہور ہا ہو، اس وقت دو کام کرد، ایک عزم تازہ کرو کہ نہیں میں صراط متنقیم کونہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا جتنی تبہارے بس میں کوشش ہے، وہ کرگزرو، اس کے بعد جب اللہ کو پکارو گے، تو اللہ تبارک وتعالی تمہاری ضرور مدد کر رگاہتہ ہیں ضرور صراط متنقیم پر بہنچائے گا، مولا تا روی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں حضرت یوسف ملیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

کو چھ دختہ نیست عالم دا پدید خوید

کے آج اگر تہبیں اپنے ماحول کے اندر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگر تہبیں آرہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگر بھڑ کی ہوئی ہے، کفر وشرک کا دور دورا ہے، اور چاروں طرف التد تعالیٰ کی نا فرمانیوں کی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت یوسف علیہ الصلوٰ ق والسلام در دازوں تک بھا گے تھے، تم بھی بھا گو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھا گو، کھر اللہ تبارک وتعالیٰ انشاء اللہ نجات دے ویں گھر اللہ تبارک وتعالیٰ انشاء اللہ نجات دے ویں گے۔

### اس آیت کے ذریعہ رسبق دیا جارہا ہے

سبق اس آیت کریمہ کے ذریعہ بید یا جارہا ہے کہ دیکھو! بید عاہم لوگ سورة
فاتحہ میں پڑ ہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی
ہررکعت میں سورة فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور الھدن الصواط المستقیم
اس کا لازی ھے ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بیہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہروقت مجھ
ہررکعت میں ہم ہے بیکھہ کہلوایا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رکی طور پر پڑھ کرگزر
ہراکعت میں ہم ہے بیکھہ کہلوایا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رکی طور پر پڑھ کرگزر
ہاتے ہیں، ہرروز پڑھے ہیں ہر نماز میں پڑھے ہیں، ہررکعت میں پڑھے ہیں،
لیکن غفلت کے عالم میں، دھیان کے بغیر، بس ایک عادت کے تحت پڑھے چلے
جاتے ہیں، بسا اوقات بیس کی پیٹنیس چل کہ کیا پڑھا، اور کیا نہیں پڑھا، تیجہ اس کا بہ
جاتے ہیں، بسا اوقات بیس کی پیٹنیس چل کہ کیا پڑھا، اور کیا نہیں پڑھا، تیجہ اس کا بہ
جاتے ہیں، و ما کا تیجے لطف ہے، اور اس کا جو تیجے نتیجہ ہے، وہ پوری طرح ظا ہر نہیں
ہوتا، اگر سوچ سمجے کر پڑھیں، اور ایے دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہیں کہ اے
ہوتا، اگر سوچ سمجے کر پڑھیں، اور ایے دل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہیں کہ اے

الله! مجھے ہاتھ پکڑکر لے جائے صراط متنقیم پر، تو جب دل ہے مانگو گے دھیان ہے مانگو گے ، اورا ہتمام کے ساتھ مانگو گے ، دن میں پانچ مرتبہ بار باراللہ تعالیٰ ہے مامو گے ، کیا وہ مالک بے نیاز تنہیں رو کر دے گا؟ چھوڑ دے گا، تنہیں شیطان کے حوالے کر دے گا، تنہیں! ہرگز نہیں بلکہ ضرور بالضروراللہ تبارک وتعالیٰ مدوفر مائے گا، شیطان کے تسلط ہے بجائے گا، جمیں اس آیت کر بھہ سے سیستی مل رہا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک وتعالیٰ ہے صراط متنقیم مانگتے رہیں، یااللہ ہاتھ پکڑ کرلے جائے ہیں، مراط متنقیم پر، جب بھی نماز پڑھے سوچ کر پڑھے کہ اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔

### اس سے پہلے دو چیزیں

مگردو چیزیں اس ہے بہلے ہوئی چاہیں، ایک ارادہ کہ ہم واقعی ما نگ رہے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے صراط متنقیم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کو مین پڑمل ہیرا ہوں تو پہلے دل ہیں خوا ہش تو پیدا کرو، تڑ ہے بیدا کرو، عزم بیدا کرو، اللہ و مین پڑمل ہیرا ہوں تو پہلے دل ہیں خوا ہش ممکن ہے وہ کر گزرو، تو پھر بید دعا ضرور قبول اور دوسرے یہ کہ جتنی تھوڑی بہت کوشش ممکن ہے وہ کر گزرو، تو پھر بید دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن آ دمی اگر فرض کرو دل میں نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں ، کوئی دلچیں بھی نہیں، اور کوئی خوا ہش بھی نہیں ، اور گول میں نیت بھی نہیں ، اور کوئی خوا ہش بھی نہیں ، اور کیر ما نگ رہ بیں کہ صراط متنقیم دے دو، اس کا مطلب ہے ہے کہ چل تو رہا ہے النا، اور ما نگ رہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا ہونا، اس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی شخص مشرق کو جارہا ہو، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ جھے کو جارہا ہو، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ جھے

مغرب کی طرف پہنچاد یہ تی ہو یہ دعانہیں ہے بلکہ مزاق ہے، اس واسطے کہ تونے ارادہ کررکھا ہے مشرق کو جانے کا، اور عمل بھی مشرق کی طرف جانے کا کرر ہاہے، اور قدم بھی اس کی طرف جانے کیلئے بڑھار ہاہے، اور زبان سے سے کہدر ہاہے کہ یا اللہ مجھے مغرب کی طرف لے جائیں تو یہ مزاق ہے۔

برالله تعالى عداق

اگرفرض کرودل میں دین کی طرف چلنے کی نہیں ہے، دل میں تو ہی آرزو

ہے کہ ہم انگریزوں جیسے ہوجا کمیں ، مغربیت کے سانچے میں ڈھل جا کمیں ، اور سارا

عمل بھی ای جانب کے لئے کر ہے ہو، پھرا گرتم اللہ تبارک وتعالی ہے کہو کہ یا اللہ!

تو جھے صرا مامتقیم دیدے ، تو یہ دعا نہ ہوئی مزاق ہوا ، ہاں دل میں ایک مرتبہ پخشہ نیت تو پیدا کرلو کہ میرے لئے دین و دنیا کی فلاح کا جو بھی راستہ ، جواللہ نے بتایا ، جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ، میں اس کے اوپر چلنا چا ہتا ہوں ، اور اس کی طرف میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انشاء اللہ کی طرف سے انشاء اللہ نے بتایا ، ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی میں ہوگئی ، ورید در آئے گی ، اور زندگی میں انقلاب بیدا ہوگا ، انلہ تبارک و تعالی ہم تو فیق ہوگا ، انلہ تبارک و تعالی ہم سے واس دعا کو ما گئے ، اور تمارے تی گئی ہو اس دعا کو ما گئے ، اور تمارے تی میں قبل ہم علیہ واس دعا کو ما گئے ، اور تمارے تی گئی ہو فیق عطا فرمائے ، اور تمارے تی میں قبل ہم تیں قبل فرمائے ، اور تمارے تی میں تبول فرمائے ، اور تمارے تی میں قبل فرمائے ، اور تمارے تی میں تبول فرمائے ، اور تمارے تا میں قبل فرمائے ۔ آئین

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ رَبِّ العُلمين

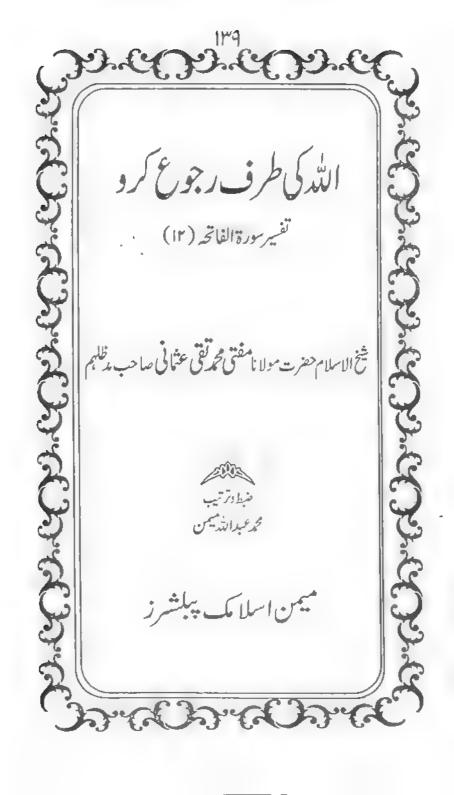

14.

مقام خطاب ج مع مع دبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرهِيُمَ وَ عَلَى الِ إِبُرهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ الرَّكُتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الِ البُرهِيمَ إِنَّ فَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# الله کی طرف رجوع کرو تفییرسورة الفاتحه(۱۲)

لَحْمُدُ لِلَّهِ مَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، و نَعُودُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ الفيساوَ مِن سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَن يَهُدهِ اللَّهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَتِيدَنَا وَنَبِسًا لَا لِلهَ اللَّهُ اللَّهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَتِيدَنَا وَنَبِسًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى لَا الله وَاصْحَابِه وَبَارَكُ وَسُلَّمَ تَسُيْما كَثِيرُ أَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْم، السَّم الله الرَّحْم الرَّحِيْم، الْحَمُدُ لِلَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، مَنْكَ يَوْم الدِّيْنِ وَيَالَكُ نَعُبُدُ وَ مِن الشَّيطُنِ الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، مَنْكَ يَوْم الدِّيْنِ وَيَالَكُ نَعُبُدُ وَ مِن السَّم الله الرَّحْم الرَّحِيْم، الله صدق ربِ النعليم، وصدق رسوله السي الكريم، و نحر على الله مولانا العطيم، وصدق رسوله السي الكريم، و نحر على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

تمہيد

برر گانِ محرم و برادرانِ عزيز! بجهلے جعد میں نے سورہ فاتحد کی پانجویں

آیت "اهددا الصراط المستقیم" کی تعوزی ترشری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی ،اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ القد تبارک وتعالی نے ہر مسلمان کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر نماز کی ہر نماز کی ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہو تھا کہ اس کی پہلی تین آپیش ہیں ، وہ تو اللہ تو اللہ تارک وتعالی اللہ بھی تارک وتعالی سے ہر ض کرے کہ "ایساك نصد و ایاك نصد و ایاك نست میں" اللہ تارک وتعالی سے ہر ض کرے کہ "ایساك نسم و ایاك نسم ما نمائے ہیں۔

اللہ سے صر اطمئن تھی ما نمائے

کھر یا نچو یں آیت "اھد دیا الصراط السنفہ،" کے اندراللہ تعالیٰ نے سے سے اللہ بمیں صراط مستقیم تک پہنچاد ہجے، بہارا ہاتھ کجڑ کرصراط مستقیم تک پہنچاد ہجے، بدد عاسکھا کراللہ مستقیم تک پہنچاد ہجے، بہارا ہاتھ کجڑ کرصراط مستقیم تک لے جائے، یدد عاسکھا کراللہ تبارک وتعالیٰ نے بمیں اور آپ کواس بات کی تنقین فر مائی ہے کہ تم زندگ کے ہم مرحلہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہے رجون کرنے کی عادت ڈالو، ای ہے مانگو صراط مستقیم ایک ایسی چز ہے جس ہے انس ن کو دنیا و آ خرت کے ہر مقصد کیلئے ضرورت ہے، جب بھی تنہیں کوئی کھٹش پیدا ہو، یا جب بھی تمبارے ما منے دورائے آئیں، ہو بہیں پکار کر کہو اھد ذیا الے الے اط سسنف میا اللہ مجھے صراط مستقیم کی تو فیق عطا فر ہا، یہاللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھا یا ہے اور جبیا کہ میں نے پچھلے فر ہا، یہاللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سکھا یا ہے اور جبیا کہ میں نے پچھلے خروا ہے۔ جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے جمد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دی کو دنیا کے حد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرور درت ہے کہ آ دی کو دنیا کے حد میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرور درت ہے کہ آ دی کو دنیا کے حد میں عرض کیا تھا کہ میں اور آپ کو کیا تھا کہ میں اور آپ کو سیاسہ کیا تھا کہ صراط مستقیم کی ہر چیز میں ضرور درت ہے کہ آ دی کو دنیا کے دورات ہے کہ آدی کو دنیا کے دورات ہے کہ آدی کو کیا تھا کہ کو دنیا کے دورات ہے کہ آدی کور نیا کے دورات ہے کہ کیا تھا کی کور نیا کے دورات ہے کہ آدی کور نیا کے دورات ہے کہ آدی کور نیا کے دورات ہے کہ کور نیا کے دورات ہے کر

کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی سید سے راستے کی ضرورت ہے۔ ٹیر مظری ما نگ کے لئے تعویذ

مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا رشیداحمہ صاحب گنگوہی رحمہ اللہ علیہ بوے درجے کے اولیاءاللہ میں سے تھے،ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا مسئلہ ہیہ ہے کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں ،تو میری ما نگ ٹیزھی ہو جاتی ہے،سیدھی نبیں ہوتی ، بہت کوشش کی کہ سیدھی ما تگ نگل جائے ،لیکن سیدھی ما نگ نہیں نکلتی ، ٹیڑھی ہوجاتی ہے ، مجھے ایبا تعویذ دید بیچئے ، جس ہے مانگ میری میدھی ہوجایا کرے، بہت می خواتین کے دل میں سے بات ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر کام کا تعویذ الگ ہوتا ہے، اور ہر کام کیلئے وہ تعویذ کی فکر میں رہتی ہیں ،اس اللہ کی بندی کے دل میں پیرخیال آگیا کہ میری مانگ ٹیزھی نکلتی ہے، اور سیدھی نہیں ہوتی، حفزت سے درخواست کی کہ آ پ میرے لئے کوئی تعویذ ایبا بنا دیجئے ،حفزت نے کہا کہ بھٹی مانگ سیدھی کرنے کا کوئی تعویذ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ کوئی تعویذ الیا ہوتا ہوجس سے مانگ سیدھی ہوجائے، مگر وہ پیچھے بڑگی بہیں نہیں،آپ تو بزرگ آ دی ہیں کوئی ایبا تعویذ نکالئے جس ہے میرا مسّلہ حل ہوجائے ، اور میری ما تگ سیدھی ہوجائے ،حضرت گنگو ہی رحمہ القد علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے سوجا کہ بیرخاتون پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے ،اوراہے پریشانی بھی ہے،تو میرے کچھ تو مجھ میں آ يالمين، من في ايك ير في يرقر آن شريف كي آيت ، اهد نا الصواط المستقيم لکھ**دی،ادرکہا کہتم اس کوسر پر**لگالیا کرو،الند کا کرنا ایسا ہوا کہ ای ہے ما تگ سیدھی

نکانے گئی، حضرت نے فر مایا کرسورہ فاتحہ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہر چیز میں صراط متعقم جائے، سیدھارات چائے، پچھ بعیر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت ہے مراد بوری کردے، حضرت کا خلوص بھی تھا، اور ان کی برزگ اور برکت بھی تھی، اور آیت کر بمہ کا مفہوم بھی تھا، اللہ تعالی نے اس عورت کا اس سے کام نکال دیا، غرض یہ کردنیا کی کوئی چیز الی نہیں ہے، جس میں سیدھارات مطلوب نہ ہو، اس آیت کے ذراج سے کھایا یہ ہے کہ ہر چیز ہم سے ماگو، ہم سے صراط مستقیم ماگو، اور جب بھی المجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے کہوکہ مستقیم ماگو، اور جب بھی المجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو، ہم سے کہوکہ ایسان سعید و ایسائ نست عیس ، اھدنا الصراط المستقیم ، اور یہ بہت بڑی عظیم ایسان سعید و ایسائ نے کھائی ہے۔

# آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

و کھے! آج ہم سب لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا
ہوئے ہیں، جس میں چاروں طرف نسق و فجور کا بازارگرم ہے، آ دمی باہر نکلتا ہے تو
نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، حالات خراب ہیں، دین پراگر کوئی چلنا بھی چاہے تو قدم
قدم پررکاو میں ہیں، آج معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص امانت اور دیانت
کے ساتھ کام کرنا چاہے تو عام طور ہے اس کے راہتے میں بڑے روڑے اٹکائے
جاتے ہیں، بڑی رکاو میں پیدا ہوتی ہیں، جو تجارت کررہے ہیں تو تجارت کرنے
والوں ہے بو چھو کہ اگر کرئی سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ داری کے ساتھ دیانت دیانت داری کے ساتھ دیانت در ساتھ دیانت دیانت کی دیانت دیانت کیانت دیانت کی در دیانت کی دیان

کول کر بیٹے ہیں، رشوت کا بازارگرم ہے، دھو کے کا بازارگرم ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، چھوٹ کا بازار گرم ہے، پیتے ہیں کہ اگر ہم سیجے سیجے لکھ دیا گرم ہے، پیتے ہیں کہ اگر ہم سیجے سیجے لکھ دیا کریں کہ کتنے ہیں ہم نے مال منگوایا ہے، اس کا بل سیجے بنوالیس تو ہم تجارت کرنہیں سکتے، اس لئے ہمیں جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں، غرض بیہ ہے کہ ہر طرف گنا ہول کی آگر کی ہوئی ہے تو آ دمی بیسو جتا ہے اور بھی بھی ہمارے بھی دل میں اور سب کے دل میں بیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا سب کے دل میں بیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کیسے اللہ تن لی خیال بیدا ہوئے ہوئے رائے پرچلیں؟ اور اس ماحول کی خرابی کی وجہ ہے بھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں نمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے وجہ ہے بھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں نمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے اور تائی کہ ہم دین کے اور تائی رہیں، اس داسط لوگ مایوں ہو کر ہیٹھ جاتے ہیں۔

#### الله کے دریا رسوال وجواب

میرے شیخ حضرت مارنی قدی اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو سے جوتم عذر پیش کرر ہے ہو کہ بھی ماحول خراب ہے، قدم قدم پررکا دلیس ہیں، فسق و فجور کا بازارگرم ہے، ذراتھوڑا ساتھور کروکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اوراللہ تبارک وتعالیٰ تم ہے باز پرس کرر ہے ہیں اور تم ہے بوچھ رہے ہیں کہ تم نے وین پر کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ جبوٹ کیوں بولا تھا؟ فیست کیوں کی تھی؟ دھوکہ کیول دیا تھا؟ لوگوں کوفریب کیوں دیا تھا؟ آگھوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کا نول کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ زبان کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ تو تم اس کے جواب میں ہے کہتے ہویا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے بیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جہاں جاروں طرف نسق و فجور کی دعو کے بازی کی ، رشوت کی آگ سلگ رہی تھی، میں کیا کرتا؟ اگر آپ نے مجھے صحبہ کرام کے زمانے میں بیدا کیا ہوتا تو میں بھی نیک بین جاتا ، لیکن آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں چاروں طرف بدو پنی کا بازار گرم تھا، میں بھی اس ماحول ہے متاثر ہوگیا، میں کیا کرتا؟ میں کمزور اور مجبور انسان ہوں ، میں مغلوب ہوگیا۔

# ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟

اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک وتعالیٰ میہ بوچھیں ، ذرا مجھے سے بتاؤ کہ تمہارے دین پر <u>جانے</u> میں رکاونیں آ رمیں تھیں ،اور مشکلات آ رہی تھیں تو مجھ سے رجوع کیول نبیں کیا؟ مجھ ہے ما تگتے کہ یا اللہ! پیدوشواری ہور ہی ہے،آپ کے تھم یر ممل کرنے میں آپ مجھ سے یہ د شواری دور کر دیجئے ،تم نے مجھ سے ما تکا ہوتا ، اور كما موتا" اياك نعبد و اياك يستعين هاريا الصراط المستقيم "مجمل ما تكاموتا، ساراقر آن پھرا ہوا ہے اس بات ہے، انّ اسلّهٔ غیلسی کُلّ شَیْبِی قَدِیْر، بےشک الله تعالیٰ ہر چیز پرفقد رت رکھنے والا ہے۔ اور ٹی نے کہا تھا کہ اُدُعُونیٰ اَسْتَحِبُ لَکُم ، مجھے پکارومیں تمہاری ایکارسنوں گا ،تو مجھے ہے ہے بیرمارا حال کیوں ذکر نہیں ا کیااور کیوں نہیں یو چھا؟ میں اس پر کیے نمل کروں؟ اپنی رحمت سے میراراستہ ٹھیک کر دیجئے ،اب بتاؤاس کا کیا جواب ہوگا؟ امتد تبارک وتعالیٰ ہی ہے کہا ہوتا کہ یا الله میں آپ کا بندہ ہوں، آپ بی کی عبوت کرتا ہوں، اور آپ بی سے مدد مانگتا موں، میں مجور مور ہا موں، مرے حالت خراب مورے میں ،آپ اپنی رحت ے بچھے بچالیجئے ،آپ میرے راہتے کی رکا وٹیس دور کر دیجئے ، بلکہ ہمارے شیخ تو

یوں فر مایا کرتے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے بندہ بن کر با تیں کیا کرو، یا اللہ! یا بیر کا وٹیس

دور کر دیجئے ، ورنہ بچھ ہے مؤاخذہ نہیں فر مائے گا ، بچھ ہے گرفت نہ فر مائے گا ،

رکا وٹ دور کر دیجئے ، تو اگر کوئی بندہ بیر کرتا رہ تو کوئی شبہیں ہے کہ یا تو رکا وٹیس

دور ہوجا کیں گی ، یا بھر اللہ تبارک وتعالی اسکومعذور قرار دیدیئے ، تو اس واسطے یہ

سکھایا ہے سورہ فاتحہ میں کہ جہاں بھی تنہیں دشواری پیش آئے تو بھیں پکارو۔

حد مد ارتش بھی اگر اللہ میں کہ جہاں بھی تنہیں دشواری پیش آئے تو بھیں پکارو۔

حد مد ارتش بھی اللہ الم فرکس طرح رحق عکما ؟

حضرت يونس عليه السلام نے كس طرح رجوع كيا؟

بھی آ پ کی مشیت ہے ہی نکلوں گا ،اب بتا دُا گرانسان بڑی مجھلی کے پیٹ میں چلا جائے ،کوئی ہے جواس کو بچا سکے ،کوئی صورت با ہرآنے کی نہیں تھی ،کوئی اگر مد د کرنا بھی جا ہتا کہ ان کی مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی، حضرت یونس علیہ الصلوَّة والسلام نے یکاراامتدت لی کواور کہا لا الله الا الله عند سب حالا الله کست من الطالمين اورائدتولل فرماياك فاستنخسًا لَهُ وَ نَجَّيْتُهُ مِنَ الْغَمِّ. جم في ان کی پکار تی ، بعض روایتوں ہے معدوم ہو تا ہے کہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، یکارتے رہے اللہ تعالیٰ ہے مایوس نہیں ہوئے ، ہمے نہیں ہاری ، اللہ تارک و تعالیٰ کی ذات ہے امید دابستہ رکھی ، ظاہر ہے کہ یکار ناپیلے ہی شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں لیکن مدوآئی کچھود ریے بعد قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مچھلی کو تھم دیا کہ نگل دوایک کنارے پر و مُنتِحَیّدهٔ من انعیم ہم نے ان کومچھلی کے پیدے کی گھٹن ہے نجات عطا فر ما کی جوان کومچھلی کے پیٹ میں گھٹن احق ہوگئی تھی ،ان ہے ان کونجات عطا قرمانی\_

#### اسی طرح مؤمنین کو بمحات دیتے ہیں

قرآن کریم نے اس کے بعد فر مایا و کے دیث کی سیحی النُمُومِیُں ، اورای طرح ہم مومنوں کو نجات ویتے ہیں ، یہ کیا فر ماویا ؟ کدای طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں؟ کیااس کا مطاب یہ ہے کہ ہرمونن اسطرح مجھل کے پیٹ میں جائے گا، اوراس کو نجات ویں گے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم تاریکیوں میں گھر جاؤ ، چاروں طرف ہے تم پر اندھیرا مسلط ہو ہائے ، اور ہر طرف سے تمہیں مایوی ہونے لگے تو ہمیں اس وقت پکاروتو ہم تہہیں نجات دیں گے، ہم تہہیں نجات کے رامتے پرلے جا کیں گے۔

مايوس مت ہوجاؤ

میرے بھائیو!اس آیت نے بھی سبق دے دیا،اور "اھد نے الصراط السمستقیم" نے بھی کہ میرے بندو! گھبراؤنہیں، پریثان نہ ہو، مالوس نہ ہو، کہ حالات کی خرابی سے مالوس ہوکر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور مجھو کہ کوئی راستہ

نہیں رہا، ایبانہیں، اللہ تعالیٰ راستہ بیدا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ بیہ ہے کہ مجھے پکارو، ایساك نسعبد و ایاك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم ، تمیں پکارو،

ہم سے مانگو۔

حپالیس روز تک میدعا کرو

دن بعداس کودروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے نظل و کرم ہے اس کو تو فیق ہوگی، اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا، خوشگوار انقلاب، اطمینان کا

انقلاب انشاءالله آئے گا،لیکن کر کے تو دیکھو!

ونیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں ، میچ ہے لے کرشام

تک کی سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور ہے و نیا بی و نیا بی ہوئی ہے کہ س طرح ہم

پیسے زیادہ کمالیں ، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہوجائے ، کس طرح ہمارا مکان

اچھا ہو جائے ، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی مل جائے ، ساری سوچ بچار کا دوڑ دھوپ

کا محور بس و نیا ہے ، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی زندگی میں

ہمارا کیا حشر ہونا ہے؟ اس کی فکر بہت کم ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ بس بہائے

ڈھونڈتے ہیں کہ بھی ماحول خراب ہے ، الہٰذا ہاتھ ہے ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ ، اور پچھ کرو

نہیں ، جیسے زمانہ بہدر ہا ہے ، ای کے بہاؤ پرتم بھی بہو، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ،

نمیں ، جیسے زمانہ بہدر ہا ہے ، ای کے بہاؤ پرتم بھی کھاؤ ، ای بہاؤ پر گزرتے ہوئے ساری

زندگی گزر رہائے گی۔

زندگی گزر رہائے گی۔

روزانہاللہ تعالیٰ سے دعاہی کرلیا کرو

قر آن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ذرا سوچو،اور کچھنیں یمی کام کرلو،اس میں کوئی کمبی چوڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ،وہ سے کہ روز اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑ اکر چند منٹ دعا کیا کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، راستہ کس طرح کھلتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے ، خود تجربہ کیا ہے ، کیے کیے لوگ جوآ کرشکایت
کرتے تھے کہ ہمارے اوپر دروازے بند ہیں ، رحمت کے دروازے بند ہیں ، اللہ النہاف کے دروازے بند ہیں ، اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں ، اللہ تعالی تعالی نے میرے دل میں ڈالا ، ان کوراستہ بتایا ، انہوں نے عمل کیا ، اور اللہ تعالی نے ان کیلئے دروازے کھول دیے ، تھوڑی می قربانی دینی پڑی ، کیکن قربانی دینے کے این دروازے کھول دیے ، اور پہلے کے بعد اللہ تبارک وتعالی نے ان کے لئے این دروازے کھول دیے ، اور پہلے مے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے خوشحالی عطا فر مائی ، انہوں نے اپنی آئکھوں سے دیکھولیا۔

#### وهیان سے بیالفاظ پڑھو

جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سے الفاظ پڑھتے ہیں :اِنّہ الگَ نَعُبُدُ وَ
اِنّہ الْکُ نَسُتَعِیْنُ، اِخْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْنَقِیْم ، فرراوهیان کرکے پڑھا کریں کہ ہم
واقعی اللہ تبارک وتعالیٰ ہے ما نگ رہے ہیں ، واقعی ہدایت ما نگ رہے ہیں ، واقعی
اللہ تبارک وتعالیٰ ہے سیدھارات ما نگ رہے ہیں ، سیدھیان کرکے پڑھیں ، اللہ
بیٹھ کر تھائی میں بیٹھ کر یکھیں اللہ تبارک وتعالیٰ ہے مائیکی ، اور روز کا
معمول بنالیں ، پھر دیکھیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرح دروازے کھولتے ہیں ، اللہ
تعالیٰ کی قدرت اتی وسیج ہے کہ بیہ شیطانی اور طاغوتی چکر جود نیا بھر میں چل رہے
ہیں ، کیا اللہ تعالیٰ ان کودور کرنے میں قدرت نہیں رکھتا ؟ کیا ان کا بندہ اگر مائیکہ گا
تو وہ راستے کو کھولیں گئیں اپنے بندے کیلئے ؟ القد تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ

رب العالمین ہم ہیں، رخمن ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، مالک یوم الدین ہم ہیں، یہ سب
کچھہم ہیں، پھر بھی تم کہیں اور جارے ہو، لہذا پکاروتو ہمیں پکارو، اور ہم سے مانگو،
سارے مسائل ہمارے سامنے پیش کرو، القد تعالیٰ انشاء اللہ ضرور راستہ کھولیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے عمل کرنے کی تو فیق عط
فرمائے۔ آبین

و آحر دعواما ان الحمد للهِ ربّ الغلمين

124 Ce رسورة الفاتحه (۱۳) مفتي محرتفي عثا شنخ الاسلام حقنه مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

گلشن اقبال کراچی

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَ عَلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال البُرْهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بهم الثدالرخمن الرحيم

# صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

#### تفپيرسورة الفاتحه (١٣)

المحمد لله المحمد الله ورَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِانَفُسِنَاوَمِنْ سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ الله فَلاَهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَنْ لَالله قَلاهَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَيِّدَنَا وَنَيِينَا لِلله وَمَولُلانا مُحمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَولُلانا مُحمَّداً عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصَحَابِه وَبَارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُلَامًا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطِي الرَّحِيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيم، الْحَمَدُ لِلْهِ مِنَ الشَّيطِي الرَّحِيم، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيم، الْحَمَدُ لِلْهِ مِنَ الشَّيمِينَ، المُرَحِمِم، بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيم، الرَّحِيم، المَحمَدُ لِلْهِ وَاسَلَّمَ تَسُلِيمَ وَلا لَقَالَيْنَ . آمنت بالله وَاسَلَم عَيْنَ المُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ الْعَمْدُ وَسَلَّم عَلَيْهِمُ وَلا لَقَالِيكِينَ، إيَّاكَ نَعُبُدُ وَ عَلَيْهِمُ وَلا لَقَالِيكِينَ المَّالَدِينَ الْعَمْدُ وَاللهُ مَنْسُتَعِيمَ، وصدق رسوله النبى الكريم، وصدق رسوله النبى الكريم، وصدق رسوله النبى الكريم، والمحمد لله بحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الغلمين.

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرا درانِ عزیز! آج بڑے وقفے کے بعد آپ حضرات ہے

ملا قات ہوئی ہے، اس ہے میلے سور ہُ فاتحہ کا درس چل رہاتھا، ای سلسلے کو ذہن میں تازه کرنے کیلئے میں پہلے سورہ فاتحہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں ، پھراس ۔ 'جداس کی آخری آیت کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں چیش کروں گا۔ سورۂ فاتحہ چونکہ ہرنماز میں اور ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے،اس لئے اس کےمعانی اوراس کے مضامین ہم میں ہے ہر محض کومعلوم ہونے جا ہئیں، تا کہ جب نماز میں مورۂ فاتحہ پڑھیں تو اس کےمفہوم کی طرف ذہن جائے ،سورۂ فاتحہ میات آیتوں پر مشمل بي بيلي آيت: المحمدُ لِلهِ رَبِّ العلمين بمام تعريفين الله كيلي بي جويرور دگار بتمام جہانوں كا: الرَّحْن الرَّحِيْم. وه سب يررهم كرنے والا بهت زماوه رحم كرف والاع: مللك يوم الدّين. جوما لك بروز جزا كاءاس ون كاجس ون سارے انسان اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے ، اور و نیا میں جواعمال کے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا ، اور اچھے کا موں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا ، اور برے کا موں کا برابدلہ دیا جائے گا، وہ اس دن کا ما لک ہے۔

سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ ہر چیز کے مالک تو ہروقت چیں، کیکن طاہری طور پرانسان کوملکیتیں دے رکھی ہیں، جیسے ہم نے میہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کپڑوں کے مالک ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں، پیسیوں کا مالک ہوں، گھر میرا ہے، گھر کا مالک ہوں، لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں دہے گا، اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، روز جز اکا ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھر میہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے کس طرح ما نگا جائے چنانچہ چوتھی آيت يس فرمايا كيا ايّاك نَعُبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِين . اے الله بم تيري بي عبادت كرتے اورتجهى عدد ما نكت بي اور چريا يت آنى ب:إهدنا الصراط المستقبة. چونکہ ہم آ پ ہی کی عبادت کرتے ہیں اورآ پ ہی ہے مدد مانگتے ہیں ،تو یا اللہ آ پ ہمیں صراط متنقیم کی لینی سید ھے راہتے کی ہدایت عطا فر مایئے ، پھر آ گے صراط مَنْقُم كَ تَفْصِيل ب كرصراطمتقيم كياب؟ فرمايا صِسراط الَّذِينَ أنعَمُتَ عَلَيْهم. اے اللہ ان لوگوں کے راہتے کی ہدایت عطا فر ہائے جن پر آپ نے انعام فر مایا :عَيْسِ الْسَغُضُورُ بِ عَلَيْهِمُ. ان لوگول كاراستنبيل جن يرآپ كاغضب نازل ہوا نوَ لَا الْسَصَّالَيْسِ . اور نہان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ۔ آپ ہے ہم ان لوگوں کاراستہ مانگتے ہیں جن پرآ پ نے انعام فرمایا۔ یہ ہے سورۂ فاتحہ کا ترجمہ۔ان میں ے جارا بیوں کا بیان بچھلے جمعوں میں مرض کر چکا ہوں ،اب یا نچویں آیت کا بیان ب: إهد نسا الصِراط المُستَقِينم. الالتماتي بمين صراط متنقيم كياب عطافر ماد يجئے ـ

# صراطمنتقیم کی ہرجگہضرورت ہے

میاللہ تبارک وتعالی نے دعا سکھائی ہے، نہ صرف یہ کہ سکھائی، بلکہ لازم کر دی ہے، ہرنماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم سے بید عامنگوائی جاتی ہے کہ یااللہ ہمیں صراط متفقیم کی ہدایت عطافر ما،اس دعامیں دنیا اور آخرت کی ساری محملائیاں جمع ہوگئی ہیں، کیونکہ صراط متنقم کے ہم ہر جگہ بھتاج ہیں، ہم جو کا م بھی کرنے جارہ ہیں اور جومقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس میں ہمیں سیدھا راستہ بتا دہیجئے ، ایساسیدھا راستہ جوہمیں مقصد تک بہنچا دے ، اگر ایچ چے والا راستہ ہو، یا ٹیٹر ھاراستہ ہو، یا تو وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گانہیں ، یا پہنچائے گا تو مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا ، اس لئے ہمیں ہر کام میں صراط متنقیم کی ضرورت ہے۔

#### علاج ميں صراط متنقيم كى ضرورت

فرض کرو بیمار ہوگئے ، علاج کرنا ہے ، تو علاج کے لئے بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے ، کہ بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے ، کہ بھی صحیح معالج ذبن میں آئے ، معالج کو بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ بیماری کیا ہے اور اس بیماری میں کوئی دوافا کدہ مند ہوگی ، وزی کمانے جارہے ہیں تو اس میں صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ کوئی روزی حلال ہے اور کوئی حرام ہے؟ اور کوئی میرے لئے فائدہ مند ہے اور کوئی فائدہ مند ہواں کہ مند ہوں کا کہ وہ کا کہ ایسا نہیں ہے جس میں صراط متنقیم درکار نہ ہو، اس لئے بردی جامع دھا اللہ تبارک وتع لی نے سکھ کی ہے۔

## ہم لوگوں کی حالت

لیکن ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ جب سور ہ فی تحہ پڑھتے ہیں، اس کے مطلب اور معنیٰ کی طرف دھیان دیئے بغیر ایک رٹے ہوئے کل ت کی طرح پڑھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہہ کرنیت باندھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سو پچ اون ہو گیا ، اور اس کے بعد کیسٹ چلنی شروع ہوگئی ، نہ رہے بچ کہ کیا پڑھ رہے ہیں ، اور نہ رہے بچتہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ مقبوم کیا ہیں؟ متبحد رہے کا کا جو فا کدہ حاصل ہونا جا ہے تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔

#### ہرآیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

حضوراقدس بن كريم سرور دوعالم صلى التدعليه وسلم كا ايك عجيب ارشاد ہے كه جب بنده نماز ميں سور وَ فاتحہ ير حتا ہے ، اور بيد كہتا ہے : الْحَمْدُ لِلَٰهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ، كها

تمام تعریفیس الله کی میں جورب العالمین میں ، تو باری تعالی فرماتے میں کہ:

﴿ حَبَّدُنِي عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری تعریف کی ، پھرجب ہم کہتے ہیں :اکسر مسن

الرَّحِيْمِ. الله تعالى قرمات بين كه:

﴿ اثَّنَّى عَلَيَّ عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری ثناء کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے: ملیكِ يَوْمِ الدِّيُن

توبارى تعالى كبته بين كه:

﴿ مَجَدَّنِيُ عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے:اِتّاكَ نَعُبُدُ

وَ إِيَّاكَ نَسُنَعِينَ. تَوْبِارِي تَعَالَى قَرِمَاتِ مِن كَهِ:

﴿ هٰذَا بَيْنِيُ وَ بَيْنَ عَبُدِى ﴾

ال في ايماجمد كباب، كما وهامير ااورا وهااس كا، كيامعنى ؟ كه: إيساك

نعبُد. كهدر ما ب كه يا الله بم تيرى عبادت كرتے ميں ، توب بات الله كے لئے ہے،

اورجب بنده کہتا ہے کہ زوایاك نستَعِبُن. ہم آپ بى سے مدد مائلتے ہیں ، تو سد وجو

ما نگ رہے ہیں ، بیان سے مانگ رہے ہیں ، فرماتے ہیں کہ میر ابندہ جو مانگے گا

میں اس کو دوں گا، جب بندہ کہتا ہے :اِهٰ اِنْ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِبُم تو باری تعالیٰ وعدہ فرمالیت فرمالیت ہیں کہتم جو مانگ رہے ہووہ ویں گے،صراط متنقیم دینے کا وعدہ فرمالیت ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم بے دھیائی سے ایک سمانس میں پڑھتے ہوئے چلے گئے، آپ نے اللہ تبارک وتعالیٰ کا جواب نہ سنا، اور نہ جواب کا وقفہ دیا، جب تہاری سے حالت ہے تواللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔

#### ایک بزرگ کا داقعه

حفرت شخ ابن اکبر علامه ابن عربی رحمة الله علیه بردے درجے کے اولیاء الله بیس ہے ہیں، اور بردے صوفیا کرام میں ہے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب نماز میں سورہ فاتحہ برد هتا ہوں، اور ، کُخه مُن لِللّٰهِ رَت لَعْدَ مَنْ . کہتا ہوں آو اس نماز میں سورہ فاتحہ برد هتا ہی نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کا جواب سندلوں، ایسے بھی اللہ کے برد هتا ہی کہاں گوانلہ تبارک وتعالی کی ذات پر ایسا بجروسہ ہے کہ وہ کہتا ہوں اللہ کے برد هوں گا ہی نہیں، جب تک آپ کا جواب نہیں سن لوں گا، پھر کہتا ہوں اللہ کے برد هوں گا ہی نہیں، جب تک آپ کا جواب نہیں سن لوں گا، پھر کہتا ہوں الکہ گواب نہیں سن لوں گا ، پھر کہتا ہوں الکہ تعالی کی ذات پر اللہ تعالی ہوں اس لئے سورہ فاتحہ کا ادب ہے ، کہآ دمی جرآ ہے برد هیان کے ماتھ پرد ھے گا ایف یہ اس المحمد برد ھے گا ایف یو اللہ تعالی خود فر ماتے ہیں کہ بی بی کہ دل ہے ما گو ، یا اللہ تعالی خود فر ماتے ہیں کہ اللہ تعالی خود فر ماتے ہیں کہ .

وَ إِذًا سَمِئَلَتُ عِنَادِي عَتَى فَاتَّىٰ قَرِيْبٌ، أَحِيْبُ ذَعُوَةَ الدَّاعِ

إِذَا هَعَانِ (الْبَقْرَة:١٨٩)

ترجمہ: میرابندہ پو چھے کہ میں کہاں ہوں ، میں تو قریب ہی ہوں ، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں ، بہت وہ مجھے پکارتا ہے ، جب آ دمی اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا تو انشاء اللہ ثم انشاء اللہ صراط متنقیم کی ہدایت ضرور لیے گی ، کوئی وجہنہیں ، پڑھے گا تو انشاء اللہ ثم انشاء اللہ صراط متنقیم کی ہدایت ضرور لیے گی ، کوئی وجہنہیں ، باری تعالیٰ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ، ما نگنے والا چاہے ، ما نگنے کی صحیح باری تعالیٰ کسی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ، ما نگنے والا چاہے ، ما نگنے کی صحیح باری تھا گی کہا ہے ، ما نگنے کی صحیح باری تھا ہیں کہ:

انُلُزِمُكُمُوٰهَا وَآنَتُمُ لَهَا كُرِهُوُن

ر جمہ: کیا ہم زبرد تی ہدایت دے دیں ، اور جب تمہیں ہدایت مانگنے کی طلب بھی ندہو۔ تمہیں ہدایت پندنہیں، میرے بھائیو! ہم جب کھڑے ہو کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اِهُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْم . کہیں، تو بڑے دھیان سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھاری بن کر کہ یا اللہ ہم بھکاری بن کر آئیں ہیں ، ہمیں صراطمتقیم کی بھیک جا ہے، اپنے فضل وکرم سے دید ہیجئے۔

صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

ووسرا نکتہ میں نے ریم ض کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہے تکم دیا کہ صراط متنقیم مانگو، وہاں صراط متنقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ اگلی آیت ہے۔ جسراط الّباس انْعمٰتَ عَلَيْهِم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں ، جن پرآپ کے انعامات نازل ہوئے ، وہ کون ہیں؟ یہ سورہ النساء میں اللہ یاک نے ان کاذَ مرکیا فَأُولَئِكَ مِعَ اللَّذِينَ آمَعُمِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيْقِينَ وَ الصَّدِّيقِينَ وَ الصَّدِينَ الشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ (السآء: ٩٩)

جن پراللہ کا انعام ہوا ان میں ہے ایک تو حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام ہیں ، دوسر ےصدیقین ،صدیقین انبیاء کرام کے وہ ہیرو کاراور وہ تبعین ہیں جنہوں نے پوری سیائی کے ساتھ اینے ظاہر و باطن کوٹھیک کیا ، جیسے حضرت صدیق اکبررضی

ت پوری چاں جس جس کے اللہ کا اندی م ہوا، تیسر ہے شہداء، شہداءوہ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ عندوہ ہیں جن پراللہ کا اندی م ہوا، تیسر ہے شہداء، شہداءوہ ہیں جنہوں نے

ا پنی جانیں اللہ جل شانہ کے دین کیلئے قربان کیں ، چو تھے صالحین ،صالحین وہ لوگ ہیں جن کواملہ تعالیٰ نے نیکی کی تو فیق عطافر مائی ،اس آیت ہے سمجھانا میں مقصود ہے کہ

اگر صراط متعقیم جایتے ہو،اورالقد تبارک و تعالیٰ ہے ما تگ بھی رہے ہوتو صراط متعقیم حمرمیں چنز میں کی جب معرب ماگ تا ہیں چنز میں کا مات جب اگ

تمهمیں ان حضرات کی صحبت میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں ملے گی ، میہ دیکھو!انہیا علیہم الصلوٰ قالسا؛ م کا طریقۂ کیا تھا؟ا ہے انتہار کرو، یہ دیکھو!صدیقین کا

ریسو، همپایوه هم اختیار کرو، یه بی کیسوانه ای است کمیاته ؟ وه اختیار کرو، پیدیکھو طریقه کیاتها؟ وه اختیار کرو، یه بیکیسوا شهداء کا طریقه کیاته ؟ وه اختیار کرو، پیدیکھو

صالحین اور نیک او گوں کا طریقہ کیا تھ؟ اسے اختیار کرو، تعبیداس بات پر فرمادی که صراط متقیم صرف کتاب یژفی اور یہ

عراط میم سرف نباب پر سے ہے ہیں ا جائے گا ، ندم نے مطالعہ ترکیا ، اور پہندا چل گیا کہ صراط مشتقیم نیا : • تا ہے بنیں ' بلکداس کیلئے اپنی صبت • سے کر • ، اپنااٹھنا

میشهنا ، اپنا چلنا پھرنا ، اپنی مل قاتنیں ا<u>ن</u>ے لولوں نے رحمہ جس میں نے اپنا ا**نعا**م

فر ما يا ، پيرتمهين دين جمه ميل " سانه ، پرتم مين دين پر پينداه ايز ساره کار

ا يك برسى غلط بنمي كاازاله

یہاں ایک بہت بڑی غلط فنبی کا ازا نہ مادیا، جوآئی بھی بہت ہے لوگول

کے دلوں میں پیدا ہور ہا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہے، ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہیں ، ہم جوں کے ذریعے قرآن مجید موجود ہیں ، ہم جوں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے ، اور اس کے ذریعے جو مطلب مجھ میں آئے گا اس پڑل کریں گئے ، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کررہے ہیں ، اور کس طرح عمل کی تلقین کررہے ہیں ، قرآن کریم فرما تا ہے کہ بیہ ہات نہیں ہے ، اگر چہ پورا قرآن ہی صراط متنقیم کو بیجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راستہ دیکھو، جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ، وہ بتا نمیں گے تہمیں کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موئی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موزی کتاب کا مطلب کیا ہے ، اور اس پر کس طرح عمل کریں گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہے ، اللہ تبارک و تعالیٰ موزی کی اس کی مال کیا ہوں کیا ہوں

دوچیزیں ساتھ ساتھ اتاریں - ان میں ساتھ ساتھ اتاریں

دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں،ایک تواللہ نے کتاب اتاری، تورات آئی،انجیل آئی،زبور آئی،اور آخر ہیں قرآن مجید آیا، دوسرے پنیمبر بھیج اللہ تبارک وتعالیٰ نے،کوئی کتاب بغیر پنیمبر کئیس آئی، کیوں؟اس لئے تا کہ پنیمبر یہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟اور لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پنیمبر کی اتباع کرو، پنیمبر کے چیچے چلو، پنیمبر کی ذات پرایمان لاؤ،اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، دو چیزیں ساتھ جلتی ہیں، کتاب اللہ اور در جال اللہ،اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، دونوں کے امتزاج سے دین کی سیجے سمجھ بیدا ہوتی ہے، گرائی جو پھیلی ہے، وہ اس طرح پھیلی ہے، کہ پچھ لوگوں نے کتاب کوتو کپڑلیا، اور اللہ نے جو پیغیمر بھیجے تھے، اور پیغیمروں کے ذریعے
ہدایت کا اور صحبت کا جوسامان دیا تھا اس سے قطع نظر کرلی، ہم بس اللہ کی کتاب
پڑھیس گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت
ہے، العیاذ بااللہ العلی العظیم، ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغیمروں کو بھیجنے
کی ضرورت کیا تھی، مکہ کے کا فر کہتے تھے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیوں
تازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تہا کتاب
کافی نہیں ہوا کرتی، جب تک معلم ومر بی اس کتاب کا موجود نہ ہو، یہ انسان کی
فطرت ہے، دنیا کا کوئی بھی علم وفن آدمی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں
کرسکتا، جب تک اس کا مر بی موجود نہ ہو۔

#### كتاب پڑھ كرۋا كرنہيں بن كتے

کوئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے،اور پڑھ کرعلاج شروع کروے تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا، بلکہ بیس تو کہا کرتا ہوں کہ کھا ٹاپکانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں،اس میں لکھا ہے کہ بریانی ایسے بنتی ہے،قورمدایسے بنتا ہے، کہاب ایسے بنتے ہیں، تو کتاب سائنے رکھ کر بناؤ قورمد تو خدا جانے کیا ملخوبہ تیار ہوجائے گا، جب تک کسی ماہر باور جی نے تمہیں کھا ٹاپکا ٹانہ کھا یا ہو چھس کتاب و کھے کر پکاؤ گے، تو مجھی اچھانہیں یکا سکتے۔

#### الله کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت

الله کی کتاب جو ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن اس کتا پر عمل کر کے زندگی کیسے گڑ اری جائے ، بیرسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہدایت اور حالات زندگی

جب تک نہ کیھے، اس وقت تک انسان اس کتاب کو بھے نہیں سکتا، اسطرح جیسے کتار الله برایمان ضروری ہے،اللہ کے رجال پر بھی ایمان ضروری ہے،تو قرآن کریم ب کہتا ہے کہا گرصراطمتنقیم حاہتے ہوتو ان لوگوں کا راستداختیار کروجن پراللہ نے اپنا انعام فرمایا،اس سے مجھ میں آئے گا کہ صراط متقیم کیا چیز ہے،اللہ والول کی صحبت اختيار كرو ، اليجھے لوگوں ہے تعلق ركھو ، پھر ديكھواللہ تعالیٰ كيےتم ميں اچھا ئياں منتقل فرمات من غَير المَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَاالصَّالَيْن . ان لوگول كارات بيس جن ير الله نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہوئے ، لینی اچھی صحبت اختیار کرنے کی تا کید بھی فرما دی،اور بری محبت ہےاحر از کی تا کید بھی فر مائی ،کہیں ایسانہ ہو کہتم ان لوگوں کے پیچے چل پڑوجن پراللہ کاغضب نازل ہواہے، اور جو گمراہی کے راہتے پر پڑے ہوئے ہیں ،تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ صراط متقیم کو حاصل کرنے کا راسته بدے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ اختیار کرو، اور انکی محبت اختیار کرو، الله تبارك وتعالىٰ اپنے فضل وكرم ہے اورا پني رحمت كاملہ ہے جم سب كوصرا طمتنقيم عطا فریائے ،اور دین کی صحیح سمجھ عطا فر ما کڑمل کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین واخردعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

# خاندانی اختلافات کے اسباب (در ان کاحل

آج کے معاشر ہے میں شاید ہی کوئی خاندان یا گھر اندا ساہوگا جس کے افراد کے درمیان کوئی اختلاف اور جھڑ اندہو، آج ہر خاندان جھڑ وں کا شکار ہے ، جس کی وجہ ہے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے ، راحت اور چین و سکون ہر باد ہو چکا ہے ، ہر خاندان اختلافات کا رونارور ہا ہے ، لیکن اس کوان جھڑ ول ہے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان خاندانی اختلافات کو اس بوحضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلیم نے ایک ایک کر کے بیان فر مایا ہے ، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلیم نے ایک ایک کر کے بیان فر مایا ہے ، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کاهل' کے نام ہے شائع ہوئی ہے۔

ا بخ قر می اسلامی کتب فاندسے طلب فرما کیں۔

رعاتی قیمت انتهائی مناسب

مصدمشهورالحق كليانوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20

E-mail: memonip@hotmail.com

اورسورة الناس كي ابميت يمولانامفتى محمرتقى عثاني يشخ الاسلام حشرر ىلا مك

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراجی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُرْهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبُرْهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَا بَارَكَتَ عَلَى اِبُرْهِيْمَ وَعَلَى الِ اِبُرْهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

#### بسم الثدالرحن الرحيم

## سورة الفلق اورسورة الناس كي ابميت

الْحَمُدُ للهُ لَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُمِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، و لَعُودُ بِاللّٰهِ مِن شُرُورِ آلفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمالِنا، من يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَيْهُ وَاللّٰهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَبِدَنا وَنَبِينَا لَا اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيكُ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَبِدَنا وَنَبِينَا لَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ الله وَمَولَلانَا مُحمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وعلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَبُيرُدُ امّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللّٰهِ مِن الشَّيطُنِ الرَّحِيم فِي سِم اللهِ الرِّحْمِ الرَّحِيم فَلُ اعْودُ بِاللهِ مِن الشَّيطُنِ الرَّحِيم فِي المُعلَق ومِن شَرِّ عَاسِهِ إذَا وَقَبَ وَ مِن شَرِّ عَاسِهِ إذَا حَسَدَ فَلُ اعُودُ بِرَبِ النَّاسِ فِي الْعُقَدِ وَ مِن شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ فَلُ الْعُودُ اللهُ الْوَسُوسُ فِي صُدُورُ النَّاسِ فِي الْمُعَلِّي وَمُن شَرِّ حَاسِدٍ إذَا حَسَدَ فَلُ الْمُوسُ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي النَّهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ وَالنَّاسِ فَي الْمُعَلِّي وَمُوسُ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي النَّهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ الرَّالِ اللهِ السَّاسِ فَي المُعَلِّي وَمُو اللّٰهِ السَّامِ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي المُعَلِّي وَمُوسُ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي المُعَلِي النَّاسِ فَي الْمُعَلِي النَّاسِ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي الْمُعَلِي النَّاسِ فَي الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالنَّاسِ فَي الْمُعَلِّي اللهُ اللهُ وَالنَّاسِ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي الْمُعَلِي النَّاسِ فَي صُدُورُ النَّاسِ فَي الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْمِدُ وَالنَّاسِ الْمُعَلِي السَّامِ اللهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِدُ وَالْمُومُ وَالْمُولِ الللهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِدُ الْعُقْدِ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللهُ الْمُعْدِلِ اللهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلِ اللّٰمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرُولُ اللّٰمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! کچھ عرصہ پہلے میں نے بیسلسلہ شروع کیا

تھا کہ قرآن کریم کی جوصورتیں ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں،اورا کثرمسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہیں، اُن کی کچھ تغییر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت ہیں پیش کی جائے، اُس سلسلہ میں سورہَ فاتحہ کی تقبیر کافی عرصے ہے چلتی رہی،الحمد للد بقدر ضرورت أس كابيان كمل ہو گيا تھا، ميں كچھ وقتى مسائل آئے ،جن پربيان ہوتار ہا، اوراب پھر میں ای سلسلہ کی طرف لوث رہا ہوں ، اور اس کے لئے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سور ۃ الفلق اور سور ۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔ سورة الفلق اورسورة الناس كاشان نزول يد دوسور تين فُلُ اعُودُ بربَ الْعَلَق اور فُلُ أَعُودُ برَبَ النَّاس بيقر آن كي آخری سورتیں ہیں ، اور ان کومعو ذیتین بھی کہا جاتا ہے ،معو ذیتین کےمعنی میہ ہیں کہ وہ دوسور تیں جن میں اللہ کی پناہ ما نگی گئی ہے، ان سورتوں کے نازل ہونے کا ایک غاص واقعہ ہے، <sup>جن</sup> میں بیسورتیں نازل ہوئی تھیں، تیجے احادیث **میں ا**س کی تفصیل بيآئي ہے کہ جب نبي کريم سروردوعالم صلى الله عليه وسلم کواللہ تعالیٰ نے پینمبر بنا کر بھیجا،آپ نے تیرہ سال مکہ تمرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت فرمائي تو و بال مدينه منوره ميس ايك بوي تعداد يبود يون كي تقى ، يبودي نبي كريم مرور دوعالم صلی التدعلیہ وسم ہے بردا حسد رکتے تھے،حسدان کواس بات برتھا کہ بید لوگ حضرت لیقوب علیہ الصلو ۃ والسلام کی اولا دمیں سے تھے، **اور پچھلے تمام انبیا**ء كرام حضرت يعقوب عليه السلام كي اولا دبيس آئے ہيں ، حضرت ابراہيم عليه انسلام کے دوصا حبز ادے تھے، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسحاق عليه السلام، حضرت احاق عليه السلام كے بينے ہيں، حضرت يعقوب عليه السلام جن

کا دوسرانا م اسرائیل بھی ہے ، بچھلے جتنے انبیاء کرام آئے ، وہ حفزت لیقوب علیہ لسلام کی اولا دمیں آئے ، یعنی بنواسرائیل میں آئے ، یہ یہودی بھی بنواسرائیل ہے تعلق رکھتے تھے، کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کو بیہ منظور ہوا کہ سب ہے آخری نبی اور ب سے آخری پینمبر جوسب ہے افضل پینمبر بھی ہیں ، لینی نبی کریم سرور دوعالم صلی الله عليه وسلم، ان كو حفرت الساعيل عليه السلام كي اولا و مين مبعوث كيا كيا ، تو یمود بول کو بیرحسد ہوا کہ اگر جہان کی کتابوں میں یعنی تورات میں زبور میں انجیل میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی تشریف آ وری کی بشارتیں موجودتھی ، الله تعالی نے پہلے ہی ہے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیفیر جیجیں گے جو خاتم النہین ہول گے،اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لئے ہوگی،اور قیام قیامت تک کے لئے ہوگی، بیرساری باتیں تو رات اورانجیل میں پہلے ہے موجودتھیں، ان یہودیوں کو میہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنو اسرائیل میں آتے رہے ہیں،اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دیمیں آتے رہیں ہیں، ا**ی ترح نبی** آخری الزمان صلی الله علیه وسلم بھی ای خاندان میں آئیں گے، کیکن جب وہ حضرت اساعیل علیه الصلوٰ ة انسلام کی اولا د میں آگئے ، تو ان کوحسد ہوگیا ، اور اس حسد کی وجہ ہے نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوطرح طرح کی تکلیفیں ان کی طرف ہے پہچانے کاسلسہ شروع ہوا،حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منور ہ پہنچنے کے بعد میہ جیا ہا کہ یہودیوں کے ساتھ کوئی وشنی ندہو، چنانچیا یک معاہرہ کہا کہ بھئی ہم آپس میں امن وسکون کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یبود یول ہے، ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کرلیا ،لیکن اندرونِ خانہ حضور اقدس

صلی الله علیه وسلم کے خلاف ساز شوں کا ایک لا متنا ہی سلسله شروع کررکھا تھا،قرآن کریم میں جگہ جگہ ان ساز شوں کا ذکر آیا ہے۔

## حدر کی وجہ سے یہودی کا جادو کرنا

ای حدی وجہ ہے ایک یہودی نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کردیا تھا، اس جادو کی وجہ ہے نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجھ ناساز ہوگئ، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کو ایسا ہوتا کہ ایک کا م آپ نے کرلیا ہے، گر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ ہے ایک طرح انقباض کی کیفیت طاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری میں اللہ تجارک و تعالی نے جھے خواب میں جو تکلیف چلی رہی ہے اس کے بارے میں اللہ تجارک و تعالی نے جھے خواب میں اس کا اصل سبب بتا دیا۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب

اور میں نے خواب دیکھا کہ دوفر شتے آئے اور میرے پاس آگر بیٹھ گئے،
اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کدان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا تکلیف
ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پہلے فرشتے
نے بو چھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن اعظم کے نام
سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے، پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں
جادو کیا ہے؟ اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کس چیز میں
جادو کیا ہے؟ اور کہاں کیا ہے؟ دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ کئے کے ذریعے

جادو کیا ہے، اور کنگے کے اندر جو بال آجاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے، پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بئر ذروان کے نام سے وہاں پراس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کر وہاں وفن کر دیئے، یہ ساری تفصیل نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعہ بڑا دی گئی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بڑا دی ہے، چٹانچہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جاکر آپ نے دیکھا کہ اس کا یا نی بالکل بیلا پڑا ہوا تھا، وہاں سے وہ کنگا بھی برآ مد ہو گئے، پھر ای موقع پر بید وصور تیں نازل ہو کیں، جو میں نے ابھی آپ کے مامنے پڑھیں۔

قل اعوذبرب الفلق اور قل اعوذ برب اساس\_

#### سورة الفلق كاترجمه

قسل کے معنی ہیں کہوتو نمی کریم سرور دو مالم صلی انڈ عایہ وسلم کوالقد تبارک وتعالیٰ نے سکھایا کہ کہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک وتعالی کی پناہ مانگواور کہو: میں پناہ مانگآ ہوں اس ذات کی جوسیج کے وقت ہو بھٹنے کی مالک ہے، جس کے تھم سے میں کو پوچھٹی ہے، لینی میں شمودار ہوتی ہے اور میں اس سے پناہ مانگآ ہوں ہر اس چیز کے شر سے جواللہ نے بیدا کی، میں پناہ مانگا ہوں رات کے اندھیر سے سے جب وہ بھیل جائے ،اور ان لوگوں کے شر سے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر بچو تکتے ہیں ،اور اں شخص کے شرسے پناہ مانگتا ہوں جوحسد کرنے والا ہولیعنی حسد کرےاور حسد کے منتبج میں تکلیف پہنچا ہے میں اس کے شرہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔

جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جادوگر بیٹل کرتے ہیں پچھ پڑھااورگرہ بنادی، پھر پچھ پڑھااور گرہ بنادی، پھر پچھ پڑھاادر گرہ بنادی توان کے شرسے ہیں پناہ ہانگا ہوں، بھن روایات میں آتا ہے کہ لبید بن اعصم میہودی جس نے نبی کریم سرور دوی لم صلی الند علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اس نے اپی کڑکیوں کوجادو سکھایا تھا، اور ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گر میں باندھیں تھیں اور وہ تانت کے دھاکے کو گئے کے اندر لگاو ہاتھا۔

# ہرایک آیت پرایک گر ہ کھول دی

قبل اعبو دبسوب الفلق قبل اعو ذبوب الناس ان دونوں میں گیارہ آیتیں ہیں، اور اس، هاکے لے اوپر بھی گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ایک آیت پر نتے اور اسکی ایک گرہ کھول دیے ، دوسری آیت بیز جتے اور دوسری نرہ کھول دیے ، تیسری آیت پز جتے پھر تیسری گرہ کھول دیے ، یبار تیک کر گیارہ آیتیں پڑے کر گیارہ کی کیارہ گر بیں کھول دیں ، جب وہ گر بیں مجال گیں تو نبی کر یم سرور دو سالم سلی الند عابہ وسلم نے حصرت عائشہ رضی اللہ تق لی

> ''ایه مگ ربائ کرجیت میں آجھ ہزرها ہوا تھا اوراب کھل گیا ہوں'' نو جاء و کا جواثر تھا اس طرح القد تبارک و تق کی نے زائل فرما دیا۔

# فرائض رسالت میں رکاوٹ نہیں ڈ ال سکتا

یہاں میں بیہ بات بھی عرض کردوں کہ انبیاء کرام خاص طور ہے افضل الانبیاء سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی انسان ، کوئی شیطان ، کوئی جن ایسا جادونہیں کرسکتا کہ انبیا ، کرام کوان کے فرائنس رسالت کوادا کرنے میں رکاوٹ بن جارہ ہوائ کے اللہ تق کی انبیاء کرام کوان ہے مخوظ رکھتے ہیں کہ ان پر ایسی حاست طاری ہو جائے ، اللہ تق کی انبیاء کرام کواس ہے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر ایسی حاست طاری ہو جائے کہ جن کے بھی کوئی انبیام نہ دے سکیس ، ایسانہیں ہوسکتا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع کر کے بھی کوئی انبیاء کرام او پر ایسی حالت طاری نہیں کرسکتا، جیا ہے وہ جادو کے ذریعے ہو، یا کسی اور ذریعے ہے ہوجس ہے

ا نبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔

## انبیاء پرجادوچل سکتاہے

البت انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگر چہتمام انسانوں ہیں سب سے
افسل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان اوپر
ہیاریال بھی آتی ہیں، نزلہ بھی آگیا، بخار ہوگیا، یا کوئی اور بیاری لاحق ہوگئی، یہ
انبیا، کرام و ہو تاربتا ہے، جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں باحتیا طی
کر سے اس سے نوری ہوجاتی ہے، ای طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ای
طرح بادو ک ذریتے المئی ہوری آب کے تو یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ای
طرح بادو ک ذریتے المئی ہوری آب ہے تو یہ انبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں
طرح انبیاء میں ہم السلام کو جادو کی وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف ہوجائے تو یہ کوئی

ستبعد بات نبیں ہیں ایبا ہوسکتا ہے اور نبی کریم سرور و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا کیا تھا اس لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ پرتمام حالات طاری کر کے رکھائے ہیں کہ ایس حالت اگرطاری ہوتو آ دی کو کیا کرنا جا ہے؟ آپ ک سنت کیا ہوگی؟ ایسے موقع پرایک مسلمان کا طرزعمل کیا ہونا جا ہے؟ میرسا ری با تیں نی کر میصلی الله علیه وسلم ک سنت میں اور آپ کی سیرت طبیبہ میں اللہ تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بنادی، تو رہیمی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے ماکسی اور برخوا ہی کی وجہ ہے دومروں پر جا دوکردیتے ہیں تو جادو میالیا ہی ہے جیسے کہ بہاری ، یے بھی ایک ذراجہ ہے تکلیف پہنچنے کا۔اس کا قر آن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے ،اس واسطے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ پر بھی جاد و کا اثر ظاہر کرایا، اس کے ذریعہ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادوکر نے والا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تب بھی نبی کریم مروردہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائنش رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈ ال سکتا۔اس ہے بوری امت کوسبق دیا کہ اگر کسی کے ساتھ سے دافعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچہ بید دوسور تیں نازل فر ما کریہ بتایا کہ کسی پر جاد و کا کوئی اثر ہوتو اس کو بیہ سورتیں پڑھنی حیا ہیں اور ان سورتوں کے پڑھنے کے متیجے میں انشاء اللہ اس جادو کا اثر اس ہے ذائل :وگا اوراک کی یہ جادو کا اثر نہیں ہے تب بھی ان دوسورتوں کا معمول بنالینااور پژهناس کی حفاظت کا ذیر بعید ، وگانش ءایندونعالی \_

صبح وشام بيسورتين پژها كري

چنانچائک سحالی ہے نی کریم سرور دوعالم صلی القد ملیے وسلم نے قر مایا کہ بید و

سورتیں مجھ پرالی نازل ہوئی ہیں، جواس سے پہلے کی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھیں، اور میں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہتم صبح شام اس کو پڑھا کرو، صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک وتعالیٰ تم کو بلاؤں ہے، آفتوں ہے، مصیبتوں ہے، محفوظ رکھیں گے، اور خود نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سے تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد بید دوسورتیں، سورۃ الفاتح، آیت الکری اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں اور جا روں قل پڑھا کرتے ہے اور رات کو سونے ہے پہلے قبل اعو ذبر ب الفلق اور قبل اعدو ذبر ب النبان پڑھ کرآپ اپنے دست مبارک پردم کرتے، اور پر رے جسم پر ہاتھوں کو پھیرلیا کرتے تھے، یہ صعول نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔

#### مرض الوفات میں آپ کی کیفیت

اور جب مرض وفات ہیں تخت بیاری کا وقت تھا، اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی و یکھا تھا کہ سوئے سے پہلے آپ قبل اعبو فہ بسر ب الفلق اور قل اعبو فہ بسر ب الفلق اور قل اعبو فہ بسر ب الفلق اور قل اعبو فہ بسر ب الفاس پڑھ کرا پنے ہاتھوں پروم کرتے اور پھر سارے جسم پر پھیر لیتے سے، لیکن اس وقت صور تحال ایسی تھی کہ آپ بیاری کی شدت کی وجہ سے نہ تو صحیح طرح پڑھ پار ہے تھے، اور نہ ہاتھوں میں آئی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھا تھا کرا پنے جسم پر پھیر لیس ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قبل اعبو فہ بوب الفلق اور جسم پر پھیر لیس ، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود قبل اعبو فہ بوب الفلق اور قبل اعبر فہ رم کرنے کے بجائے سرکار دو عالم

صلی الشعلیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا ، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا کر سارے جسم پر پھیرے ، تو میہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی میہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے میہ دوسور تیس آپ تلاوت فرما یا کرتے تھے ، اور میہ بھی تلقین فرمائی کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو ، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاء اللہ حفاظت فرمائیں گے۔

#### دشمنول کے شرہے بیخے کامؤ ثر ذریعہ

تو یہ ہے ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا پس منظرادر ان کا شان

زول، تو اللہ تبارک د تعالیٰ نے یہ بتادیا کہ جب کی کوالی صورت پیش آئے یا پیش

آئے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ دونوں سور تیس پڑھنی چا ہیں، اورقل کہہ کر فر مایا یہ

کہو، یہ سورتیس پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میس کیا پچھ تا ٹیررکھی ہے، وہی

جانتے ہیں، کیکن یہ انسان کو بلاؤں ہے، آفتوں ہے، جادو ہے، دہمن کے شرے،

اور حاسد کے حمد ہے بیچانے کیلئے بڑا مؤثر ذرایعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے

اور حاسد کے حمد ہے بیچانے کیلئے بڑا مؤثر ذرایعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے

ہمیں عطافر مایا ہے۔

## برائی کابدله نه لو،معاف کردو

یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرووں کہ نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوفرشتوں کے ذریعے اس آ دمی کا نام تک بتادیا گیا تھا، جس نے جادو کیا تھا، آپ نے حصرت عا کشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا تھا کہ وہ لبید بن اعصم ہے، حصرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام تک بتا دیا ہے، تو پھر آپ اس کا

اعلان کر دیجئے کہ فلا تخص نے جادو کیا تھا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف تو دور فر مادی، میری طبیعت الحمد لله ٹھیک ہوگئی، اب میں بید نہیں جا ہتا کہ لوگ اس خص کو تکلیف بہنچا کمیں ، لعنی میں اگر نام کا اعلان کردوں گا، تو وہ صحابہ کرام جو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار تھے ، آ پ کے پیپنے کے قطرے پرخون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو مارتے ، یا <del>آ</del>ل کردیتے ، یا اس کے ساتھ کوئی اوراییا سلوک کرتے ،حضوراقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا کہ میں پیشر پیدا کرنانہیں جا ہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کردی ہی کافی ہے، تو مرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کے اس عمل نے بیسبق دیا کہ اگر آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے، یا دوسرے کے ساتھ رشنی یا عداوت کا معاملہ کرے، تو اگر جہ شریعت نے حق دیا ہے ، اس ہے بدلہ لینے کا ، اور اس کو سز ا دلوائے کا ،کیکن اگر وہ نظرا نداز کردے،اور بدلہ نہ لے توبیا نبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ یہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آ دمی نے وشمنی کی تھی ، میکن الله تبارک وتعالیٰ نے اس کی مشنی کے اثر کوز ائل کر دیا ، اس کو بچالیا ، لیکن دشمنی نے والے کا جواب وشمنی سے ند دیا، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری مت کواکی عظیم سبق دے دیا کہ جوتمہارے ماتھ برائی کرے تو تم برائی ہے بیخے کا جوطریقه اختیار کر سکتے ہو کرلو،ایے آپ کو برائی ہے بچالو،کیکن باوجود یکہ تہمیں حق ہے اس سے بدلہ لو، کیکن اگر بدلہ نہ لو گے، تو الشتبارک وتعالیٰ کے ہاں اجرو تُواب كاايك بهت برا ذخيره موجود موگا، بيالله تبارك وتعالى في قرآن كريم ميں بھي جگہ جگہ تھم دیا ہے کہ برائی کواچھائی کے ساتھ دفع کرو،تو یہ ایک عظیم سبق سرکار

ووعالم صلی الله علیه وسلم کے اس واقعہ میں اس امت کو دیا گیا ہے، الله تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت ہے اپنے فضل وکرم ہے جمیں سر کاردوعالم صلی الله علیه وسلم کی تمام سنتوں پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے، (آمین) باتی تفصیل انشاء الله اگر الله نے زندگی وی تواگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔

واحردعواناان الحمدللُه ربُّ الغلمين

ہے پناہ مانگو . بورة الفلق (1) شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تفی عثما **ن**ی مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ مَا صَلَّيْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلَى ال اِبْرَاهِیْمَ وَ عَلَى ال اِبْرَاهِیْمَ اللهُ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

### بسم الثدالرحن الرحيم

## حاسدے پناہ مانگو سورۃ الفلق (1)

تمهيرار

بزرگانِ محر م اور برادرانِ عزیز ایر سورت جویس نے ابھی آپ کے سامنے

پڑھی ہے سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھے جعد میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو
سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اوراس موقع
پر نازل ہوئیں جب نبی کریم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو
کرنے کی کوشش کی تھی ۔ تفصیلی واقعہ بچھلے جعد میں عرض کر چکا ہوں، تو اس موقع پر
سیسورتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ یہ
سورتیں تلاوت فرمائیں، ان دونوں سورتوں میں گیارہ آپیتی ہیں، اور جس وھا گے پر
جادہ کرنے والے نے جادہ کیا تھا، اس میں بھی گیارہ گر ہیں تھی ، آپ ایک آپ یت
تلاوت فرماتے اور ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گر ہیں کھول دی
گئیں، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جھے ایسالگا جیسا کہ میں کمی قید ہے آزاد
ہوگیا ہوں، ان سورتوں کا مزول ای خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے
ہوگیا ہوں، ان سورتوں کا مزول ای خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ پوری امت کے
لئے عظیم ہدایتوں پر مشتمل سورتیں ہیں۔

### مهلی آیت مطلب

فر مایا گیافسل اعو ذہر ب المفلق کہو میں پناہ مانگا ہوں اس وَات کی جو میں کے وقت پو بھٹنے کی پروردگار ہے، اس آیت میں اللہ جل شانۂ کی پناہ مانگئے کا حکم دیا گیا، لیکن اللہ جل جلالۂ کی میصفت بیان فر مائی گئی کہ آپ مبح کے وقت روشن بھو نے کے پرور دگار ہیں، لینی جس طرح انسان روز اندمشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے، اور اندھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہوجاتی ہے، اتن تاریکی ہوجاتی ہے، اتن الدھیرا چھا جاتا ہے، تاریکی ہوجاتی ہے، اتن تاریکی ہوجاتی ہے، اتن الدھیر ہے کواس اندھیر ہے کواس

طرح رفع فرماتے ہیں کہ ای اند چیرے ہے صبح کے وقت میں پو پھٹتی ہے ،لینی روثنی نمودار ہوتی ہے، یہ روز کا مشہرہ ہے انسان کا کہ بیہ تاریکی جو چھاتی ہے، بیہ ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی ، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اس تاریجی کو اس اند جیرے کومنے کے دنت دور فر مادیتے ہیں ، قر آن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے: قُلْ أَرْنَيْتُمُ إِنْ حَعَلَ اللَّهُ عَنَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا إلى يَوْمِ الْقِينَمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِينُكُمُ مِصِيَاءٍ افَلَا تَسَمَعُونَ . (سورة القصص:٧١) ترجمہ: ذرابیہ وچو کہ اگریہاندھیرا جورات کے وقت میں چھاجاتا ہے، ابدی اور دائمی ہوجائے ، یعنی ستقل اندھرا ہی اندھرار ہے، تو اللہ کے سواکون ہے جوتمبارے یاس روشی لے کرآئے ،اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذریعہ سورج کو بنایا ہے، سورج کی روشی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روشی سیلتی ہے، نور پھیلتا ہے، پھرای سورج کواللہ تبارک وتعالیٰ اپنے نظام کے تحت چھیا دیتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے، اور سورج ویتھے چلا جاتا ہے، جس کے منتیج میں اندھیرا چھا جاتا ہے، تو دراصل اس کا مُنات میں اندھیرا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشیٰ کواس طرح مقرر فر مادیا که اس اندهیرے میں روشیٰ پیدا ہو جاتی ہے، اگر کسی

چھ ماہ کی رات

اورظلمت ہی ظلمت طاری رہے گی۔

اور بیہ منظران جگہوں پر نظراً تا ہے جو بالکل انتہائی شالی علاقے ہیں،جو دنیہ

وفتت فرض کرواللّٰد تعالیٰ اس کو و ہاں روک دے تو رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیر

کے قطب ثالی کے قریب ہیں ، وہاں چھ چھ مہینے رات رہتی ہے ، اور ای کے قریب ا یک ملک'' ناروے'' میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو تین دن اس طرح گزارے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا ،مسلسل رات ہی رات ر بى ، وبال مجھے يه آيت كريمه يا و آر بى تھى كة ر آن كريم ميں الله تعالى نے فرمايا: قُلُ اَرَنَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ مَرْمَدًا إِلَى يَوُم الْقِيْمَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمُ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ . (سورة الغصص:٧١). اگر اللہ تعالیٰ اس رات کومستقل اور دائمی کردے، اند حیرا حیمایا ہی رہے تو کون ہے اللہ کے سوا جوتمہیں روشی لا کر دے سکے؟ .....اف لا تسب معون؟ .... کم ہنتے نہیں ہواتی بات ؟ بیرتو اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کانفٹل وکرم ہے کہ اندھیرا جھا تا ہے، اور روز چھا تا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، کیکن وہ ہمیشہ اور مستقل نہیں رہتی ، بلکہانشة تبارک وتعالیٰ اس تار کمی میں ہے ہی نور پیدا فر مادیتے ہیں ،ای ہے روشی نکال دیتے ہیں،تو یہ ہے رب الفلق صبح کی روشیٰ کا مالک بے نیاز ،اوراس ہےاشارہ اس طرف کر دیا کہاند حیراانیان کے لیےاس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ اس میں آ دی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان گربھی سکتا ہے، اندھیرے کے اندر گمرای بھی اختیار کرسکتا ہے، شرکی قوتیں بھی رات کے وقت زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ تاریکی دور کر دیتے ہیں، اندھیرا دور کر دیے ہیں، ای طرح مج کی روثنی بھی نمودار کرتے ہیں۔

تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے

ای طرح و بی ذات اس بات پر بھی قادر ہے کداگر تمہیں کوئی تکلیف پیچی

ہے، کسی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحمت تمہیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بن ہے وہ اللہ تعالیٰ بن ہے جو تمہاری تکلیف کو دور کرے، تمہار ہے صدے کو رفع کرے، تمہار بال افریت کوراحت ہے تبدیل کروے، بیاللہ تعالیٰ بن ہے، اس لیے فرمایا: فسل اعدو ذیسر ب السفلق کہو، میں پناہ ما نگتا ہوں اس پروردگار کی جو پروردگار ہے ہے کو

### کس چیز کی پناه مانگتا ہوں؟

مِنُ شَوِ مَا خَلَق مِن پناہ ما نگاہوں ان تمام چیزوں کے شرسے جواللہ جل
جلالہ نے پیدا فرما کیں، باری تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق
ہے، پیٹیمروں کا بھی خالق ہے، شیطانوں کا بھی خالق ہے، کا فروں کا بھی خالق ہے، سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں، اب ان میں ہے کچھ چیزیں الی ہیں جو ہر پسیلاتی ہیں، پچھ چیزیں الی ہیں جن شر پھیلاتی ہیں، پچھ چیزیں الی ہیں جن سے انسان کو تکلیف پیچنی ہے، ان سب کو ان الفاظ ہیں، پچھ چیزیں الی ہیں جن سے انسان کو تکلیف پیچنی ہے، ان سب کو ان الفاظ ہیں، پچھ چیزیں الی جاتی ہیں جش ہیں گئی جاتی ہیں، گئی جاتی ہیں، گئوقات پائی جاتی ہیں، گئی جاتی ہیں، ان سب کے شر سے ہیں اس رب الفلق کی پناہ ما نگل

## تکلیف ہے کوئی انسان خالی نہیں

ان دو آینوں میں یہ تعلیم دی کہ اس کا نئات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے، کوئی کتنے بڑے ہے بڑا دولت مند ہو، سر مایہ دار ہو، حاکم ہو، ادر بڑے ہے بڑا نیک آ دمی ہو، چغبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف ہے کوئی خال نہیں، اس دنیا میں پچھے نہ پچھ کے کہ بھی نکلیف پہنچ جاتی ہے، انسان کتنا ہی اقتدار حاصل کر لے، دنیا پر اپنارعب کا سکہ جمالے، لیکن بھی نہ بھی جوتا پڑھ ہی جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی انسان ایسانہیں کا کنات میں جو یہ دعویٰ کرسکے کہ ساری زندگی میں جھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔

تين عالم

الله تعالی نے تین عالم پیدا فر مائے ہیں ایک عالم ایسا ہے جس ہیں راحت
علی راحت ہے، آ رام ہی آ رام ہے، خوثی ہی خوثی ہے، وہ ہے جنت ، ایک عالم ایسا
ہے جس میں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے ، الله تعالی محفوظ رکھے وہ ہے جہنم ، اور ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں ۔ بھی خوثی مل گئی ، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے ہیں ۔ بھی توثی مل گئی ، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے کہ اس میں نہ خوثی کا مل ہے ، نہ تکلیف کا مل ہے ، دونوں چیزیں ساتھ رچاتی ہیں ، لہذا تکلیف تو آ کیں گی ، ضرور آ کیں گی ۔

الله كي طرف رجوع كرو

لیکن جوبھی تکلیف آئے ، تو اس تکلیف کے آئے پر تمہارا کام بیہ وتا چاہئے کہ آس تکلیف کے خالق کی طرف رجوع کر کے کہو: کدا ہے اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگٹا ہوں ، اس تکلیف سے قبل اعوذ برب الفلق . من شر ما حلق اے اللہ میں آپ بی کی پناہ ما نگٹا ہوں ، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فر مائی ہے ، تو جبتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ما تکو گے ، کیونکہ تکلیف بھی اس کی بیدا کی ہوئی ہے ، تکلیف کا سبب ای کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک وتعالیٰ اپنی پناہ میں لے لیں گے، یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف تمہارے لیے نعمت اور رحمت بن جائے گی، الله تعالیٰ کی پناہ مانگنے سے دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، تیسری نہیں ہوسکتی یا تو اللہ تبارک وتعالی اپی مشیت کے تحت اپی قدرت کے تحت اپی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم ہے دور کر دیں گے، اور اگر تکلیف کا دور ہونا کسی وجہ سے مقدر میں نہیں ہے ، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہارے لیے رحمت بن جائے گی، اس معنی میں کہ اس تکلیف اور مصیبت ہے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، حمہیں اجر ملے گا جمہیں تو اب عطا ہو گا ،تم اس تکلیف پرمبر کرو گے ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پرراضی رہو کے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پرراضی رہو کے، تو تہمیں مبر کا جر إِنَّمَا يُوَ فِّي الصَّبِرُونَ أَحْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ (الرمر: ١٠) صابروں کوان کا اجربے حساب ملے گا، یہاں تک کہ صدیث میں آتا ہے کہ

استا یو می الصبرون احرهم بعیر جساب الزمر: ۱) صابرون کوان کااجر بے صاب ملے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ نی کریم سروردوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو صبر کا اجرویا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ بیتمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو تینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا تو اس پر ہم صبر کرتے تو آج جو بے صاب اجرصا بروں کول رہا ہے وہ ہمیں بھی متا۔

مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق

یمی فرق ہوتا ہے مومن میں اور کا فر میں ، کا فرجس کا اللہ ایمان نہیں ،اللہ

جل جلاله کی قدرت یر، اس کی رحت پر، اس کی حکمت پر ایمان نہیں، تکلیف اے بھی آتی ہے، اور ایک مومن کو بھی آتی ہے، لیکن کا فر تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے کہ مجھی پر پیرائی آنی تھی، پیرمصیبت کیوں آگئی ؟ میں ہی رہ گیا تھا، اس تکایف کے لیے گلہ شکوہ کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور اس کی تقدیم کا شکوہ کرتا ہ، تو وہ تکلیف اس کے لیے سرایا تکلیف ہے، اور مصیبت ہی مصیبت ہے، ''خسسر دنیا و لآخوه ''ونیایس بھی تکلیف اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ،اورا یک مومن کو تکلیف آتی ہے ،تو وہ جا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیاری آگئ تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے نصلے پر داختی ہوتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا ،اور اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہے ، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا مخل نہیں کریاتا ،میری کمزوری پر رحم فر ماکر مجھ سے بیہ تکلیف دور فرما و بچے ، تو متیجہ سیکہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے

### تکلیف اورا ندیشہ کے وقت کہو:

تو اس لیے سکھایا ہے جار ہاہے اس چھوٹے ہے جملے میں کہ کہو، کب کہو؟ جب كتمهيس كوئى تكليف يا تو بهنج چكى بو، يا بينيخ كا انديشه بو، دونو ں صورتوں ميں كہو، اعو ذبرب الفلق، من شر ما حلق. مين تورب الفلق كي پناه ما نكما بون، براس جيز کے شرہے جواس نے پیدا کی ہے، یعنی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک ونعالیٰ کی طرف رجوع کر **لیتا ہے، تو** پھر دوحال سے خال نہیں رہ سکتا، یا تکلیف راحت ہے بدل جائے گی ، یا پھر جب

تك وہ تكليف باتى رہے كى ،اس وقت تك اس كے لئے رحمت ہى رحمت بنى رہے گی، بیالشة تارک وتعالیٰ کا وعدہ ہے، بیکوئی جھوٹی بات نہیں ہے،کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لہٰذا جب بھی کوئی تکلیف آئے ، یا اندیشہ آئندہ کے لئے پیدا ہو، تو کہو: قبل اعوذبرب الفلق میں اینے پروردگارکی پناہ ما نگتا ہوں، وہ تکلیف میا ہے انسانوں کی طرف ہے آ رہی ہو، کوئی دشمن ہے، وہ تکلیف پہچار ہاہے، یا جنات کی طرف ہے آ رہی ہو، شیطانوں کی طرف ہے آ رہی ہو، نیاری ہو، آزار ہو، فقروفاقہ ہو، تنگدتی ہو، رشتے داروں کی طرف ہے تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کی بھی طرف ہے پہنچ رہی ہو، ہرحالت میں بیہ کہ اللہ کی پناہ مانگو: مین شیر میا حیلیق:اس میں سارى مخلوقات آكئيں۔ اعوذ بالثديره هنا دوسري جگه قرآن كريم مين فرمايا: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ نَزُعٌ فَسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ:

ترجمہ: جب شیطان تہمیں کوئی کچو کہ لگائے ، تو اُللّٰہ کی پناہ مانگو شی<u>ہ ط</u>ن سر جب ہے ، کچو کہ لگانے کا مطلب سے ہے کہ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا کررہا ہے ،

ول میں گناہ کی طرف رغبت پیدا ہور بی ہے کہ یہ گناہ کر گزروں ، اس کی خواہش پیدا ہور بی ہے ، یہ شیطان کا کچو کہ ہے ، تو فر مایا ایسے میں اللّٰہ کی پناہ ما نگو شیطان رجیم سے: اَعُودُ ذُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّیُطُنِ الرَّجِیُم پڑھو، اے اللہ میں آپ کی پناہ ما نگرا ہوں

شیطان رجیم ہے، مثلاً غصر آگیا، اورانسان آپ ہے باہر ہوگیا، اور د ہاغ میں اشتعال بریا ہے، تو ایسے غصر کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے پرزیادتی کرگزرے، یا کوئی براکلمہ اس کو کہددے، جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے ، یا گائی والی دیدے، اوراس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعال کرلے، یا کسی کو مار جیٹے، لہذا غصہ بڑی خراب چیز ہے، یہ انسان کو بے شارگذا ہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے رسول اکرم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک محالی نے پوچھاتھا، جھے کوئی مختفر تھیجت قرما میں، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعُمَّرُ اللہ بِنَّ عَصدنہ کرنا، بس اتی تھیجت فرمائی کہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعُمَّرُ اللہ بِنَ قَصد بڑی خراب چیز ہے، تو جب غصر آنے گئے، اور اس بات کا عمد میں اس غصہ بڑی خراب چیز ہے، تو جب غصر آنے گئے، اور اس بات کا گا، اس وقت اللہ کی پناہ ما گواور پڑھو: آغے وُ ذُبِ اللّٰهِ مِنَ الشَّبُطُنِ الرَّجِمُ مَنَ کُونکہ ہے اللّٰہ مِنَ الشَّبُطُنِ الرَّجِمُ مَن کُونکہ ہے شیطان ہے جو مجھے اس غصہ پر اکسار ہا ہے، تو اللّٰہ کی پناہ ما گو کہو کہ میں اللّٰہ کی پناہ شیطان رجیم ہے، غرض کی بھی تم کا شر ہو، کوئی برائی سا منے آر بی ہو، تو اللّٰہ کی بناہ ما تکو اللّٰہ کی بناہ اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ کی بناہ اللّٰہ کی بناہ اللّٰہ مِن اللّٰہ کی بناہ اللّٰہ کی بناہ اللّٰہ کی بناہ طلب کرے۔

#### خلاصه:

يمي مطلب ہے قبل اعبو ذهرب الفلق من شر ما حلق كا ، كه كهو: اے الته ميں پناه مانگا ، بوں رب الفلق كى جراس چيز ہے جو آپ نے بيدافر مائى ، بيمومن كا دن رات كا وظيفہ ہے ، بير نه ہوكہ كى خاص وقت ميں پڑھ لے ، ارے بھى جى جب بھى كوئى تكليف رنج صدمہ پيش آئے ، اللہ كى پناه مائلنے كى طرف رجوع كرو، اللہ تعالى ہے رجوع كر كے اللہ تعالى ہے تعلق قائم كرو، بيدوه چيز ہے جو انسان كا تعلق اللہ جارك وتعالى ہے بوا مظبوط كرو ہى ہے ، اور بيتعلق مع اللہ كا مظبوط مونا ہى سارى كاميا بيوں كى تنجى ہے ، اللہ تبارك و تعالى اپنے فضل وكرم ہے اپنى رحمت ہے ، كاميا بيوں كى تنجى ہے ، اللہ تبارك و تعالى اپنے فضل وكرم ہے اپنى رحمت ہے ، سبكوعطافر مائے : آمين و آحر دعوانا ان الحمد للله ربّ الغلميں .

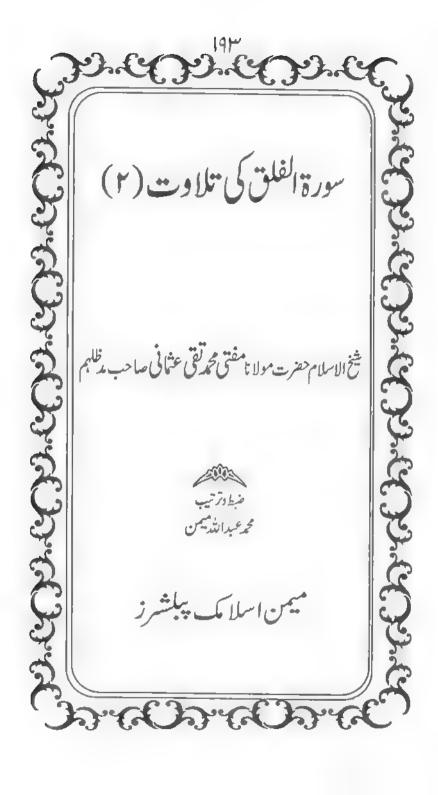

مقام خطاب بامع متجد بیت المکرّم گشن اقبال کراچی وقت خطاب بقبل نماز جمعه اصلاحی خطبات بطدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِرَاهِيمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ وَعَلَى اللَّهُمُ وَعَلَى اللَّهُمُ وَعَلَى اللَّهُمُ وَعَلَى اللَّهُمُ وَعَلَى اللَّهُمُ اللِّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللْمُعُمِّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُمِّل

### بسم الثدالرحمٰن الرحيم

## سورة الفلق كى تلاوت (٢)

الحدة للله بخدة في وستعينة وتستغفرة وتوفون به وتتوكل عليه، و تغود بالله من شرورانفيساوم سينات اعمالينا، من يهدو الله فلا مصل له ومن يُضله فلاهادى له واشهدان اعمالينا، من لااله الاالله فلا مصل له ومن يُضله فلاهادى له واشهدان سيدنا وتبيئنا ومولانا المحمدا عدة لا شريك له واشهدان سيدنا وتبيئنا اله ومولان محمدا عدة ورسولة مصلى الله تعالى عليه وعلى اله واضحابه و بارك وسلم نسليما كبيراما العد فاعود بالله من الشيط الرحيم، قُل اعود بالله برب المصلى الرحيم، قُل اعود بالله من شر عاسق اذا وقت ، و من شر عاسق اذا وقت ، و من شر عاسو اذا وقت ، و من شر عاسو الله صدق الله مولا ما العطيم و صدى وسوله السي الكريم ما نحن على ذلك من الشهدين و الشكرين -

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران مزیز! پ<u>چھیلے جمعہ ہے پہلے دوہفتوں میں سورہ فل</u>ق

کی تفسیر کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا،مقصد یہ تھا کہ جو یہ سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ، ان کا کیچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے ، اور ان سورتوں میں القد تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو ہدایتیں ہیں،اللہ تعالی ان پڑمل کی تو فیق عطافر ہائے،آ مین جبیا كه میں نے بيلے عرض كيا تھا كەبددوسورتين سورة العلق اور سورة الساس جن کومعو ذیتین کہاجا تا ہے، یہ دونوں سورتیں اس موقع پر نا زل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی ایند بنایہ وسلم پر جاد وکرنے کی کوشش کی تھی ، تو الله تبارک تعالیٰ نے بیسورتیں نازل فرمائیں ، اور اس میں آپ کوان سورتوں کو پڑھ کر جادو کے از الد کا تھکم دیا ،ادرالتہ تع کی نے اپنے نصل وکرم ہے ان سورتوں کی برکت ہے اس جا دو کا اثر ذائل کر دیا ، یہ سور <sub>ق</sub>فیق جو میں نے ابھی پڑھی ہے ، اس میں فرمایا گیا کہ قل اعو ذیرب الفلق بیکہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس **زات ک**ی جو<del>س</del>ج کی ما لک ہے،میں شسر مساحیق ہراس چیز ہے بناہ ما نگتا ہوں جواس نے پیدا کی ہے، لینی کا ئنات میں جتنی چیزیں ہیں، و ہ امتد جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں ،لہذا ان میں اگر کوئی شرے تو اس شرکا از الہ بھی ابند جل جلالہ ہو کے قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی بناہ ما نَکتا ہوں ،ان دوآ بیوں کی یَجہ تھوڑ ئی ی تفصیل اورتشر یح میں پچھلے دوجمعول میںعرض کر چکا ہوں۔

اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی

یباں پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہراس چیز کے شرہے بناہ ما گوجو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالی کی برقتم کی مخلوقات کے شرہے اللہ ہی بناہ ما گلو، اس

میں ساری ہی چیزیں آگئیں مخلوقات کے تمام شراس میں داخل ہو گئے ، حیا ہے وہ انسانوں کے طرف ہے پہنچنے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف ہے، یا شاطین کی طرف ہے، یا جانوروں کی طرف ہے، یا درندوں کی طرف ہے، یا حشر االارض کی طرف ہے، جو کوئی تکلیف بہنچنے والی ہے، اس کے شرے بناہ اس میں آگئی، لیکن آ گے اللہ تبارک وتعالیٰ نے تین چیز وال کا خاص طور ہے ذکر فر مایا ہے، پہلی چیز ہے ہے کہ :ومن شرغاسق ادا وقب بیں اللہ کی پناہ مانگمآ ہوں اندھیرے کے شرسے جب وہ چھا جائے۔ چونکہ عام طور ہے چولوگ جا دوکرنے والے ہوتے ہیں ، پاسفلی عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ تررات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں ، اندھیرے میں وہ شیاطین ہے بھی تعلق قائم کرتے ہیں ، شیطانوں ہے بھی مدد ما تگتے ہیں ،اور رات کے وقت میں اندھیرے کے وقت میں ٹونے ٹو نکے کیا کرتے ہیں ،اس لیے خاص طور سے فر مایا گیا کہ اندھیرا جب حیما جائے اس کے شرے میں پناہ مانگتا ہوں ، کیونکہ رات بی کے ونت میں زیادہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں۔

#### ا ندھیرے سے پناہ مانگو

لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم بیددی گئی ہے کہ اندھیراایک ایمی چیز ہے، جس ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی پناہ ما نگنے کی ضرورت ہے، ہم تو اندھیرااس کو سجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی چلی گئی رات آگئی اندھیراچھا گیا، تو اس کوہم یہ سجھتے ہیں کہ اندھیرا ہوگیا، لیکن حقیقت میں ہر بری چیز، ہر برا کام، ہر گناہ ، اللہ تعالیٰ کی ہرنا فرمانی

حقیقت میں اندھیرا ہے،فسق و فجور، اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں،اللہ تبارک وتعالیٰ کی تھم عدولیاں ، پیرسب اندھیرے ہیں ،ظلمات ہیں ، جوپھیلی ہوتی ہیں ،تو ساتھ میں اس میں بیجھی اشارہ ہے کہ جب بھی تم اندھیرے میں جاؤ، جاہے اس اندھیرے کا ا حساس ہوسکتا ہو، لیعنی طاہری اند حیر اہو، یاا تدل کا ند حیر اہو،عقائد کا اند حیر اہو، ما نظریات کا ندهیرا ہو،ان سب اندهیروں میں ابتد جل جلالہ کی پٹاہ مانگو، ہوتا ہے ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پینچتی ہے،تو بیٹھ کر تھرے کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہور ہاہے ، وہ بور باہے ، لوگ الی حرکتیں کررے ہیں، لوگوں میں بیہ بات سپیل گئی ہے ، لوگوں میں وہ بات پھیل گئی ہے،اس کے شکوے کرتے پھرتے ہیں، کین ہےا حساس اور بیدد صیان بہت کم لوگوں کوآتا ہے کہ اس اندهیرے کا علاج اگر کوئی ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی دامن رحمت میں پٹاہ لیٹا ہے،اللہ کی بناہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت کم لوگوں کوتو فیق ہوتی ہے، حالانک قر آن کریم کاارشاد ہے کہ جب بھی اند عیروں میں گھروتو جمیں پکارو۔

### حضرت يونس عليه السلام

و کیھے! ایک اور جگہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کاذکر فرمایا، حضرت یونس ملیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مجلی نگل گئی تھی، اور مجھلی کے پیٹ میں رہے، آپ اندازہ سیجے کہ ایک زندہ انسان اگر بڑی می مجھلی کے پیٹ میں چلاجائے، تو کیا اس کی کیفیت ہوگی، وہ بیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس میں انسان کیلئے گھناؤنا ماحول اور اندھیرانی اندھیراہے، جب حضرت يونس عليه الصلوة والسلام اس اندهير ے ميں بنچے تو قر آن کريم فر ما تا ہے۔ فَنَادِي فِي الطُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِنَّهُ إِلَّا النَّ سُبُحَانَكَ إِيَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ .

ان اندھیروں میں گھرنے کے بعدانروں نے ہمیں یکارا، ہمیں یکار کرکہا کہ ے اللہ! آپ کے سواکوئی معبود نہیں ،آپ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے ، میں ہی ظلم کرنے والوں میں ہے تھا، میں نے اپنی جان پرظلم کیا تھا،اس کے منتیج میں میں ان اندھیروں میں گھر گیا، ہاری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اندھیروں مِينَ گُهر كُرْجُمِين يكاراتو "فَاسْتَحَبُهَا لَهُ وَ نَجَّبُهَاهُ مِنَ الْغَمَّ" بهم نے ان كى يكاركوشا، اورہم نے ان کواس گھٹن سے نجات دیدی، آب انداز ہ کیجیے کیسی زبردست گھٹن ہوگی، ہوا آنے کا راستہ مشکل ،اگر ہوا آئے گن تو مچھلی کے سانس کے ذریعے آئے گی،جس میں بوبھی ہوگی،اور ایک انسان کے لیے ٹا قابل برداشت چیز ہوگی، اندهیرا ہوگا ،اس تھٹن میں ہمیں ایکارا تو ہم نے ان کواس تھٹن سے نجات دیدی" و كـذلك سنحى المؤمنين" بهم اى طرح مومنو ، كونجات ديت بين ، كيامعني؟ كم جب بھی کوئی مومن کسی بھی اند حیرے میں گھ \_ \_ گا ،کسی بھی ظلمات میں گھرے گا ، اور پیم جمیں بکارے گا"لا البه الا انت سبح ملہ ابی کست من الظالمين "تو ہم اس کواس اندھیرے ہے نجات عطافر مادیں گے۔

اندهیرے ہے بناہ کیوں؟

ں مدر ما حدق "کے *إحد* توره جوخاص طور بر "قبل اعه د سرب النهاي و م

اندهیرے ہے اس لئے بناہ مانگی جار ہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائز ہ لے کر دیکھیں ،تو اندھیرا بی اندھیرا مسلط ہے ،کفر کا اندھیرا ،شرک کا اندھرا ،نسق و فجو ر كااندهيرا، گنابول كااندهيرا، بدا تماليول كااندهيرا، حرام خورول كااندهيرا چارول طرف مسلط ہے، اس میں جوتعلیم وی جار بی ہے وہ پیہے کہاس اندھیرے میں *بمارك پياه ما تكو* "قـل اعـو ذ سرب الـفـلـق من شر ما حلق، ومن شر غاسق اذا و قیسب "ہرطرح کے اندھیرے ہے جب وہ چھا جائے ،تو اللّٰہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فر مائے ، ہم آج کے ماحول میں شکو ہے تو بہت کرتے رہتے ہیں ، سیاست پر تبھر ہے ہورہے ہیں ، حالات حاضرہ پر تبصرے ہورہے ہیں ،ان کے ذریعے مجلسیں گرم ہو رہی ہیں ،کیکن اللہ تبارک وتعالٰی کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گھر گئے ہیں اس ا ندهیرے میں ، اپنی رحمت ہے ہمیں بناہ دے دیجئے ، ہمیں اپنی رحمت ہے اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے ، اور بیا ندھیرا ہم ہے دور فر ماد یجئے ، رور و کر دعا کرنے والےشاد ونا در ہیں تعلیم بیردی جارہی ہے کہ تبھر ے کرنے کے بجائے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اس کے بیتیج میں اللہ تعالیٰ بناہ دیں گے،اللہ تعالی اس کھٹن ہے نجات عط فر مادیں گے،اللہ تحالی ہم سب کواس کی تو فیق عطا فر مائے آیٹن۔

یگر ہ پر پھو <del>نکن</del>ے والوں کے شرسے

"مں شر النفشت فی العقد" میں پناہ ما مگنا ہوں ان لوگوں کے شرہے جو گر ہوں پر پڑھ پڑھ کر چھو تکتے ہیں، یہ جادو کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ کوئی وھا گہ لے لیا ، کوئی ری لے لی ، اس پر گھو تکا ، پھر تا بدھیں ، ایک گرہ باندھی اس پر بھو تکا ،
پھر دوسری گرہ باندھی ، پھر اس پر پھو تکا ، پھر تیسری گرہ باندھی ، پھر پھو تکا ، پیسب
شیطانی قتم کے اٹلال ہوتے ہیں جو جادوگروں کو شیطانوں نے سکھار کھے ہیں ، اور
اس کے نتیج میں کسی کے اوپر جادو کرویا ، کسی کو تکلیف پہنچادی ، کسی کے درمیان
نفرت بیدا کردی وغیرہ وغیرہ ، اس قتم کی حرکتیں وہ گر ہوں پر پھو تک کرکرتے ہیں تو
فرمایا کہ کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگتا ہوں ان لوگوں سے جو گر ہوں میں پھو تک
پھو تک کرگر ہیں باند ھتے ہیں ، وہ جادوگر مرد موں یا عورت ہوں۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم پر جاد واور بگر ہیں

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک وقع کی نے فرشتوں کے ذریعے بتادیا کہ بیہ جادو فلاں جگہ ہے تو وہ ایک ری تنی، یادھا گہتھا جس پر گیارہ گرھیں بندھی ہوئی تھی، نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورہ فلق اور سورہ الناس دونوں تھی، نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم عیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھو لئے تلاوت کیس، ان دونوں میں گیارہ آپیں جیں، ہر آیت پر آپ ایک گرہ کھو لئے گئے، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ تا جیس کہ ایسا کہ کی قید ہے آزاد ہوگیا ہوں، اس لئے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو تیا جیسا کہ کی قید ہے آزاد ہوگیا ہوں، اس لئے فرمایا کہ میں اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو تیا جیسا کہ کی قید ہے آزاد ہوگیا ہوں، اس لئے فرمایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر فرمایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کے بیں۔

#### حبد کرنے والوں سے پناہ

اور پھر آخر میں فر مایا میں اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں حسد کرنے والے کے نفر سے جب وہ حسد کرے ، اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور ہے یہ جا دوٹو نا جولوگ کرتے ہیں، یہ حسد کی وجہ ہے کرتے ہیں، ایک آمی کو اللہ تعالیٰ نے پچھ آ گے بڑھا دیا، اس کے پاس جیسہزیادہ آگیا، یااس کوشبرت زیادہ ل گئی، یالوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو گیا، یا اس کوصحت اور توانائی عام لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل ہوگئی ، تو اب لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں ، اس ہے بھی پناہ مانگی کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاسد کے شرہے جب وہ حسد کرے ،اللہ تعالیٰ نے پہلے فر ما یا که ساری مخلوق ہے اللہ کی بناہ مانگو، کیکن بعد میں خاص طور پران تین چیز ول کا الگ ذکر کیا، اس واسطے کہ انسانوں کو آکلیف پہنچانے میں ان تین چیزوں کا خصوصی دخل ہوتا ہے، حسد بھی ایس چیز ہے کہ اس کے ذریعے محسود کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجا ذکرتے رہتے ہیں کہ کی طرح اس کو تکلیف بہنجا وَل-حد کے کہتے ہیں؟

یہاں یہ بچھ لیجئے کہ حسداس کو کہتے ہیں کہ کمی شخص کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو نعمت عطافر مائی ہے ، اس سے زائل کرنے کے لیے ، اس کواس سے دور کرنے کے نیے دل میں خواہش اور جزبہ بیدا ہوجائے ، اس کو حسد کہتے ہیں ، مثلاً اگر کسی کے پاس بیسہ زائد آگیا تو دل میں خواہش ہوری ہے کہ بیسہ کم ہوجائے ، اس کی آ مدنی کم ہوجائے ، یا ایک آ دمی مشہور زیادہ ہوگیا ، دل میں خیال سے ہور ہا ہے لوگوں میں اس کی مقبولیت کم ہو جائے ، جاہے جھے حاصل ہو یا نہ ہو ،لیکن اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے ،اس کوحسد کہتے ہیں۔

رشک کرنا جائز ہے

ایک ہوتا ہے رشک ، رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو نعمت حاصل ہے ، ول میں بیہ خوا ہمش پیدا ہور بی ہے کہ جیسی نعمت اس کو حاصل ہے و لیمی مجھے بھی ہو جائے ، بیہ ناج ئرنہیں ہے ۔ خاص طور پراگر بیہ رشک دین کے معالمے میں ہو ، ایک آ دی کو علم زیادہ حاصل ہے ، میرا ول چا ہتا ہے کہ میں بھی ویسامتق بن جاؤں ،

یہ بڑی اچھی بات ہے،اس میں کوئی مضا کقہ نہیں،ایک آ دمی کا حافظہ اچھا ہے تو آ دمی میرسو ہے کہ میر ابھی حافظ ایسا ہو جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں، نہ میہ گناہ ہے۔

حافظ ابن ججر كارشك كرنا

حافظ بن حجر رحمة الله عليه جو بزے درجے كے محدثين اور علاء ميں ہے ہيں ، وہ جب مكه كرمه گئے رحج كرنے كيلئے تو حديث شريف ميں آتا ہے كه زمرم پہنے وقت آ دمى جود عاكرے ، وہ اللہ تعالی قبول فرماتے ہيں .

مَّاءُ زَمُزَمْ لِمَا شُرِبَ لَهُ

زمزم جمس نیت سے بیا جائے ، اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرمادیتے ہیں ، یہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتے ہیں اللہ! مجھے کہتے ہیں کہ جب میں کے زمزم بیا تو زمزم پیلے وقت میں نے بیدوعا کی یااللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظ ذہبی جیسا حافظ ذہبی جیسا حافظ در ماد بیجئے ، تو بیدرشک ہے ،اس میں کوئی گناہ نہیں ، بیکوئی نا جائز بات نہیں ،کیکن بیہ جزبہ کہ دوسروں سے نتمت چھن جائے ، مجھے ملے ، یا نہ ملے ،

سے حسد ہوتا ہے ،اللہ بچائے ، یہ بہت بری بیاری ہے ، بہت ہی بری بیاری ہے ،اور
بسا اوقات دلوں میں بیدا ہوجاتی ہے ،اور آخر کا حسد کا انجام یہ ہے کہ آ دمی حسد کی
آگ میں جل جل کرخو دہی بھن جا تا ہے ،لیکن اس کی کوشش میہ ہوتی ہے کہ کسی طرح
اس کو تکلیف پہنچ دوں ،اس کی فیبت کرے گا ،اس کی برائیاں کریگا ،لوگوں میں اس
کو بدنا م کرنے کی کوشش کرے گا ، اور جا دو کرے گا ، ٹوٹکا کرے گا ، اس فتم کے
سارے شر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے ۔

## غيراختيارى خيال پر گناه نبيس

یہاں یہ بات بھی عرض کردوں ، دو یہ کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر خیال بیدا ہوجا نا کہ فلاں آ دئی آگے بڑھ گیا ، اس کی وجہ ہے دل میں ایک گھٹن می محسوس ہوتی ہے ، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے ، انسان کے اختیار کواس میں وخل نہیں ہوتا ، غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آگیا۔ امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نیر اختیاری خیال پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہے انشاء اللہ تعالی ، کیونکہ انسان کے اختیار ہے باہر ایک ہے ۔ آگی ، اگر چہ غیر اختیاری طور پر آیا اور گونا ہوتا ہوگا۔ کی کوئلہ انسان کو اپنے اختیار ہے ایسا کا م کرنے پر مجبور کرد ہے گی جو گناہ ہوگا۔ کی کی برائی ول میں آگئی کہ فلال شخص بہت بڑھ رہا ہے ، بہت چڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ ہوگا ۔ کی کی جو دل میں گھٹن پیدا ہوگئی تو یہ گھٹن دل میں زیادہ دیر تک رہی تو اس کی نتیجہ سے ہوگا ہے دل میں گھٹن پیدا ہوگئی تو یہ گھٹن دل میں زیادہ دیر تک رہی تو اس کی فیبت کر ہے کہ کی وخت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہ کی دوخت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہی وفت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہی وخت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہی وفت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہی وفت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے کہی وفت اس آدمی کو تکھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیبت کر ہے

#### گا،اس کی برانی کرے گا،اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ غیر اختیاری خیال کا علاج

حضرت امام غزالی رحمة القدعليه فرماتے ميں اس کا علاج پيہے، ايک تو پيہ خیال جودل میں آیا ہے، اس کودل ہے براسمجھے، بیدخیال جومیرے دل میں آیا ہے، اچھا خیال نہیں آیا، براخیال آیا ہے،اوراس پر بھی اللہ تعالٰی ہے استغفار کریں، یا الله! بيرميرے دل ميں برا خيال آر ہا ہے ، ميں اس پر استغفار کرتا ہوں ، اور دومرا علاج سے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہور ہاہ، اس کے حق میں دع کرے کہ یا اللہ اس کواس اچھائی میں زیادہ تر تی عطا فرما ، اگر مال ہے حسد ہور ہا ہے تو یا انتداس کواور زیاوہ مال عطافر ماءا گرشبرت ہے حسد ہور با ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ شہرت عطا فر ما ،اگر اس کی عبادت اور تقو ہے ہے حسد ہور ہاہے تو یا اللہ اس کواور زیاوہ عبادت اور تقوے کی تو فیق عطا فر ما، بیدد عا کرے بیہ بڑامشکل کا م ہے، جس کے دل میں حسد کے خیالات آ رہے ہوں ، وہ جب بیدوعا کرے گا کہ یا اللہ!اس کواور ترتی دیے تو دل پرآ رہے چل جائیں گے،لیکن امام غز الی فرماتے ہیں کہ علاج ہے، ی ہے، جا ہے وہ کڑ وا گھونٹ معلوم ہو، جا ہے دل پر آ رہے چل جا تھیں، مگراس کے حق میں دعا کرے کہ یا ابتداس کواور ترقی عطا فرہا ، اور تیسرے بیہ کہ لوگوں ہے اس کی تعریف کرے ، بیتین <u>چزیں ملی</u>ں گی کہاس خیال کو پرانجھور ہاہے ، التدنعالي ہےاس پر استغفار بھی کر ہاہے ،اور ساتھ ساتھ د عامجھی کر رہاہے کہ یااللہ اس کے دریعے اور بلندفر ماد ہے،اور ترقی عطا فر مادے،اور لوگوں ہے اس کی تعریف جھی کرر ہا ہے توانشاء اللہ یہ خیال خود اپنی موت مرجائے گا، اور انشاء اللہ حسد کا گناہ اور و بال اس کے سریز نہیں رہے گا، یہ ہے اس تحف کا علاج جس کے ول میں حسد کا خیال پیدا ہور ہا ہواور سے بیاری ایسی ہے کہ اکثر و بیشتر انسانوں ہیں غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کا ہڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا ہڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور جس شخص ہے حسد کیا جارہ ہے لئے آیت کریمہ ہے کہ ''ؤمِٹ شَرِّ حساسیدِ اِذَا حَسَدَ" اے اللّٰہ میں آپ کی پناہ مانگا ہوں ھاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے تو انشاء اللّٰہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس کو حسد کے شر سے محفوظ رکھیں گے ، جا ہے وہ حسد کا شر جادو کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، عملیات کی شاسد سے بدلہ نہ لو، معاف کروو

اور یہ فرمایا کہ حاسد کے حسد کا جواب نہ دو، یہ بیس کہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی حسد کا کام کررہا ہے، ہم بھی دشمنی کا کام شروع کر دو، بلکہ اللہ کی پناہ ما گو، اور صبر ہے کام کو، اللہ تبارک وقع کی اللہ بینچائی ہوئی تکیف کوئی آ دمی کسی کی بینچائی ہوئی تکیف پر صبر کر نے الول کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آ دمی کسی کہ بینچائی ہوئی تکیف پر صبر کر نے اللہ منع لمضروئین ، اِشما بُوقی الفشروئ اخر هُمُ معیت عطافر، ویت ہیں ''اِنَّ اللّه منع لمضروئین ، اِشما بُوقی الفشروئ اخر هُمُ اللہ برک معیت عطافر، ویت ہیں ''اِنَّ اللّه منع لمضروئین ، اِشما بُوقی الفشروئ اخر هُمُ اللہ برک میں ایک طرف نے تعلیم میدوی گئی ہے کہ بس میہ کہدو ﴿ قُلُ الْعُودُ مِنَ الْعَقَدِ ﴿ وَ مِنْ شَرِّ اللّهُ مَنْ وَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّمُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ

سركاعلاح سورة الفلق (٣)

مقام خطاب: جامع مسجديت المكرّم

كلشن ا قبال كراجي

وقت خطاب : قبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرِهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُ عَلَى ابْرَهِيْمَ وَ عَلَى الِ الْبُرهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

### حسدكاعلاح

تفسيرسورة الفلق (٣)

ٱڵڂؠؙۮؙۑڶ؋ڹٛڂؠٙۮؙٷۏؘٮ۫ۺؾٙۼؽڹؙٷۏؘٮٛۺؾؘۼ۬ڣۯٷۏڒؙۏٝڡؚڽؙؠ؋ۅٙڹػۊڴؖڶ عَلَيْهِ، وَنَعُوُذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَ ٱشْهَدُانَ لَّا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهْ وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوُلَانَا مُحَمَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْهًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - آمَّابَعْلُ! فَأَعُوْذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِتِي إِنَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفْتُتِ فِي الْعُقَدِي فَ وَمِنْ شَرِّ خَاسِدٍ إِنَّا حَسَدَةً امَّنْتُ بَاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلَا نَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمهيير

بزرگانِ محرم وبرادرانِ عزيز! يجهل چه سات بفتے ميرے سفرول ميں

گزرے، اس لئے غیر حاضری رہی، اس سے پہلے قرآن شریف کی ان آیتوں کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا جو ہم کشرت سے نماز دں میں پڑھتے ہیں، اور سور ہ فات کا بیان پچھلے چند جمعوں میں ہوا ہے، اس سورت میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے بیتا کید فر مائی ہے کہ اللہ کی بناہ مائگنی چاہے مخلوقات کے شرسے، اوران لوگوں کے شرسے جودوسروں پر جادوکر نیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فر مایا، وران لوگوں کے شرسے جودوسروں پر جادوکر نیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فر مایا،

کہ میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں حاسد کے شرہے جب وہ حسد کرے، گویا اس سورت میں حسد کرنے والے کے شرہے بھی پناہ ما نگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں سیجھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شرکیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، حسد کا شرکیا ہوتا ہے۔

#### حسد کے معنی اور اس کے در جات

حدے منی یہ ہیں کہ کی دوسر ہے خص کی اچھائی پرانسان کو دل میں کڑھن ہوکہ اس کو یہ اچھائی کی انسان کو دل میں کڑھن ہوکہ اس کو یہ اچھائی کیے ٹاگئ؟ کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے دل میں جلن ہورہی ہے کہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کیوں ہو گیا؟ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، لوگوں میں مقبولیت زیادہ ہوگئی، اس پرجلن ہورہی ہے کہ بی خص لوگوں میں مقبول کیوں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حسد، اور سے بہت ہی بری بلا ہے، اور صورتحال میہ کہ حسد کئی درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو سے کہ کسی کوکوئی اچھائی ملی، کوئی نعمت حاصل ہوئی، بیسے زیادہ آگیا، علم میں برٹرھ گیا، شہرت اس کی زیادہ ہوگئی دغیرہ دغیرہ تو اس کی اچھائی کی وجہ ہے دل میں غیراختیاری طور پرایک کڑھن پیدا ہوتی ہے، یا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جھے ہے آگے بڑھ گیا، یہ غیراختیاری طور پر بعض اوقات ڈیال آجا تا ہے،اگر یہ خیال غیراختیاری طور پر آیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ غیراختیاری ہے: لَا یُسکِلِفُ اللّٰهُ نَفُسُ اللّٰہ وُسُعَهَا . لیکن ہے خطر تاک، اس لئے اس کوا چھانہیں ہجھنا چاہیے، برا سمجھنا جا ہے، اس کی تفصیل آگے عرض کروں گاانشاء اللہ۔

#### حسد كا دومرا درجه

دوسرادرجہ بیہ صد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے بر صنے ہے، بلکہ دل میں بردی شدت کے ساتھ بیتمنا پیدا ہوئی کہ اس سے بینغمت چھن جائے، جو پیسہ زیادہ ملاہے، وہ چھن جائے، کوئی مال اس کو زیادہ حاصل ہوا ہے، وہ چھن جائے، شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے، وہ شہرت چھن جائے، ساتھ میں ول میں یہ خواہش اور بیآ رز وبھی پیدا ہور ہی ہے اور شدت کے ساتھ بیدا ہور ہی ہے، یہ حسد کا دوسرادرجہ ہے۔

#### حسد كالنيسرا درجه

اور تیسرادرجہ میہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں میہ خواہش ہے کہ اس کی میہ نعت چھن جائے تو اس ہے اس نعت کو چھینے کے لئے کو کی عملی کاروائی کرے،مثلاً حسد کی وجہ ہے لوگوں ہے اس کی برائی بیان کررہا ہے، غیبت کررہا ہے، یا اس پر بہتان باندھ رہا ہے، یا اس بات کی کوشش کررہا ہے کہ اس کو جومنصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چھن جائے ،اس کے بڑوں کے پاس جاگر شکایت کررہا ہے، تاکہ یہ منصب اس ہے چھن جائے ، چنلی کھارہا ہے، ہرائی بیان کررہا ہے، تو یہ حسد کی وجہ ہے کوئی علمی کا روائی گناہ کبیرہ ہے، اورا تنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب تن اس کومعاف نہ کرے، اور گنا ہوں کا حاصل تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت بھی تنہیہ ہو جائے ، اور وہ تو بہ کرلے، تو تو بہ کرنے ہے گناہ معاف ہو جائے ہیں ،کین چونکہ اس کا تعلق حقوق العباوے ہے، بندوں کے حقوق معاف ہو جائے ہیں کہ حرف تو بہ واستعفار کرنے ہے ہیں معاف نہیں ہوگا ، جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کا روائی کی ہے، وہ معاف نہ کردے ، اس کے اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ صرف تو بہ واستعفار کرنے ہے ہیں معاف نہ کردے ، اس کے اعلیم معافی نہیں ہوگی ، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید ہے ، عام گنا ہوں سے زیادہ تنگین ہے۔

### حسد کے پہلے دودر جوں کی حقیقت

اس میں ہے جو پہلے دو درجے بتائے کہ دوسرے کی کسی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ ہے دل میں تکلیف ہوئی، اور دوسرا درجہ بیہ ہے کہ بیتمنا بھی بیدا ہوئی کہ بیچھن جائے، بید دونوں با تیس غیراختیاری طور پر ہور بی ہیں، انسان اپنے اختیار سے اپنے دل میں نہیں لا رہا، بلکہ خود بخو د بغیراس کے بید خیال آگیا ہے، تو صرف اتن بات پر اللہ تو لی پر نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا کوئی اثر عمل میں ظاہر نہیں ہوا، الہذا اس بات پر پکڑ تو نہیں کرتے ، لیکن ہے بیہ بڑی خطرنا ک، کیونکہ اگر بید خیال جو غیر اختیاری طور پر آیا ہے، بیزیا دہ دیرول میں بیٹھ گیا، اور پھر آدمی اپنے اختیارے بھی

اس کوسو چنے لگا ، تو اپنے اختیار ہے اگر سویے گا تو گناہ ہوگا ، اور زیادہ دیر تک بہ خیال دل میں بیٹھار ہاتو کسی وقت اس کواس بات پر آ مادہ کر دے گا کہ جس ہے حسد کرر ہا ہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے، وہ کاروائی کسی بھی قتم کی ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈہ کرے، اس کے خلاف لوگوں سے نیبتیں کرے ، یا اس کی برائی بیان کرے،اس کی چغلی کھائے ،اس کواس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ ہے بیراری کاروائیاں ہوسکتی ہیں،ادرلوگوں کے بس میں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات جا دوٹو نا شروع کردیتے ہیں کہ حسد کی وجہ ے کوئی جاو و کاعمل ایسا کر دیں جس ہے اے تکلیف بہنچے ، اور بیسور ة فلق جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیای قتم کے جادو کے بارے میں ٹازل ہوئی۔ تو یه غیراختیاری خیال اگرزیاده دیردل میں بیٹھ گیاءاوراس کی تھچڑی انسان ' ہے دل و د ماغ میں یکا تار ہا، تو کسی وفت اس کو وہ نا جا نز اور حرام کاروائی پر بھی آ مادہ کر د ہے گا،اس داسطے یہ ہے خطرناک،اگر خیال بھی آرہا ہے ادر غیرا ختیاری طور پر بھی آرہا ہے تو ریخطر ناک ہے۔

#### ووطر يقول سےاس كاعلاج

اس لئے امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے جو بڑے ذیر دست عالم گزرے ہیں، اور نصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قتم کا غیرا ختیاری خیال دل میں آرہا ہو، تو اگر چہاس پر فوری طور سے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے اور ہے بیا لیک بیاری، غیرا ختیاری یماری ہے لیکن بیماری ہے اس بیماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فر مایا ہے کہ دو چیزوں سے علاج کرنا ہوگا، ایک علاج اس کا یہ ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آرہا ہے اور تکلیف ہور ہی ہے، تمنا ہور ہی ہے کہ اس سے پیغت چھن جائے ، اس خیال کو براسمجھے کہ بھی اول میں یہ جو خیال آرہا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے، اور براسمجھ کر اللہ تعالی سے استغفار کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں یہ خیال آرہا ہے ، یہ اچھا خیال نہیں ہے، اے اللہ! مجھے اور اللہ تعالی سے محفوظ رکھ، اور مجھے اور اللہ تعالی سے سے بچالے ، ایک تو یہ اہتمام کرے آدی کہ اس خیال کو براسمجھے اور اللہ تعالی سے اس خیال کو دور ہونے کی وعا کرے۔

#### دوسراعلاج اس کے حق میں وعا کرے

اور دوسراعمل جوکڑوی کولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیاری کا علاج نہیں ہوتا، وہ یہ کہ حشرت اما مغز الی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس خفس سے حسد ہور ہا ہے ، اس کے حق میں خوب دعا کرے ، مثلاً اس کے مال ودولت سے حسد ہور ہا ہے تو خوب دعا کرے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور برگت عطا فرما، اس کے مال میں اور ترقی عطا فرما، اس کوکوئی عہدہ مل گیا ہے، منصب میں اور ترقی و ہے، اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہور ہی ہے، اس کی وجہ ہور ہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضا فدفرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فدفرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فدفرما، جب مید دعا کرے گا تو دل پر آ رہے چل جا کیں گئی دعا کیونکہ دل تو اندر سے یہ کہدرہا ہے کہ کی طرح اس سے بینجمت چھن جائے ، کیکن دعا کیونکہ دل تو اندر سے یہ کہدرہا ہے کہ کی طرح اس سے بینجمت چھن جائے ، کیکن دعا

یہ کررہا ہے کہ یا اللہ اسکو بیا اور حاصل ہو، اور ترقی ہو، تو اسکے نتیج میں جو دل پر آ رے چلیں گے، بیاس بیاری کا علاج ہوگا۔

### لوگوں کے سامنے اس کی تعریف

اورای کے ساتھ میں کام بھی کرے کہ دوسر ہے لوگوں کے سامنے اس کی اتح بیفی کرے ، دوسر ہے لوگوں کے سامنے اس کی جو اتح بین کرے ، اس کے جو ایجھا ایاں بیان کرے ، اس کے جو ایجھا دوسان ہیں وہ بیان کرے ، یہاں پر بھی آرے چل چا ئیں گے ، دل میں توسیہ آر ہا ہے کہ بیادگوں میں بدتا م ہو ، اور اس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے لوگ برائی کریں ، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کر رہا ہوں ، تو اس سے پھر دل پر آر سے چلیں گے ، لیکن آر سے چلنا ہی علاج ہے اس بیاری کا ، بیٹل حضرت اللہ علیہ ہے اور گویا یوں سمجھو کہ بیعلاج اس بیاری کا تریاق ہے۔

## ہر شخص کا بیرحال ہے

دیکھیے! آج کی دنیا ہیں ہم ہیں ہے ہرا یک فخص اپنے گریبان ہیں مندڈال کر دیکھے کہ بھی نہ بھی کسی نہ کسی کے بارے ہیں اس قتم کے خیالات پیدا ہوجاتے ہیں، کسی کو کم اور کسی کوزیا دہ، اور ہے بہت بڑی بیاری کی نشانی ہے، کیکن ہم پرواہ نہیں کرتے، اسکے نتیجے ہیں یہ بیاری بڑھ جاتی ہے، اور آگے چل کر لا علاج ہوجاتی

-4

### حدر کرنا تقذیر پرشکوه کرنا ہے

و کیمو! سوچنے کی بات میہ ہے کہ حسد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقذیر کا شکوہ ہے،اللہ تیارک وتعالیٰ کی تقدیر کے اویر اعتراض ہے،اے پیغمت کیول مل گئی، اس کےمعنی یہ میں کہ انٹرمیاں! آپ نے اس کو یہ نعمت کیوں دیدی؟اے الله! آب نے کیوں اس کومنتخب کرلیا اس نعت کے لئے؟ میدور حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہور ہا ہے، اس واسمے بڑی خطرناک چیز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسد کرنے والاخود ہی اپنی آگ میں جاتا رہتا ہے،اسمحسود کو جس ہے وہ حسد کررہا ہے،اس کوتو کوئی نقصان نبیں ،لیکن حاسد دل میں کڑھ رہا ہے،اس کے دل میں جلن ہور ہی ہے،اپنی آگ میں جاتار ہتا ہے،جلن کڑھن میں ختم ہوجا تا ہے، نقصان اس کا صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، کسی اور کونہیں پہنچتا ،لہٰذا اس ہے نجات حاصل کرنا بردا ضروری ہے، اور نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جوامام غزالی رحمہ اللّٰہ علیہ نے قرمایا کہ اسکے حقّ میں خوب دعا کیا کرے کہ یا اللہ! اسکے درجات اور بلند کر، اسکواورنعتوں ہے سرفراز فر ما، اس کواورنعتیں عطافر مادے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اس کی اچھا ئیاں بیان کرے ،انشاء اللہ علاج ہوجائے گا۔

حبد کا تیسرا درجه

تیسرا درجہ حسد کا جو ہے ، اللہ بچائے ، وہ تو بہت بی خطرناک ہے ، وہ یہ کہ اس حسد کی وجہ ہے حاسد کئ شخص کے خلاف کوئی کا روائی کرے ،اس کی برائی بیان کرر ہاہے جمع کے اندر،اس کو بدنام کرنے کی کوشٹیں کرر ہاہے،اس کے خلاف پرو پیگنڈہ کرر ہاہے، اس کے خلاف ایس کاروائی کرر ہاہے جس سے وہ اپنی موجودہ نعمت سے محروم ہوجائے،اس کا ذکراس آیت کریمہ میں ہے کہ: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَّدَ

میں حاسد کے شر ہے اللہ کی پناہ ما نگآ ہوں جب وہ حسد کی کاروائی کرہے،
حاسد کا شرکیا ہے؟ حاسد کا شریہ ہے کہ وہ حسد کی بناہ پرکوئی کاروائی کرے،اگر وہ
عملی کاروائی نہیں کرتا، بلکہ دل ہی دل میں کڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ
مہیں پہنچتا، اس کا نقصان تو اس کو پہنچے گا، لیکن اگر حسد کی بناہ پر وہ ہمارے خلاف
کوئی کاروائی کررہا ہے تو یہ اس کا شرہے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ما نگئے
کی تلقین فرمائی گئی ہے۔

حسد کیوجہ ہے کون جمارے خلاف کارروائی کررہاہے

جب ہم اپنے کام میں گے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پنہ کہ ہم سے کون حسد کر
رہا ہے اور حسد کی بناہ پر کیا کاروائی کررہا ہے، ہمیں تو کچھ پنة نہیں، اگر پنة ہموتو کچھ
اس کا تد ارک بھی کرے، لیکن حاسد کی کاروائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعض اوقات
انسان کو پنة نہیں لگتیں، اس واسطے اس سورۃ میں فرمایا گیا جہاں اور سب مخلوقات
سے پناہ ما تکواللہ تبارک وتعالیٰ کی ، وہاں حاسد کے شرہے بھی پناہ ما تکو، کیونکہ تمہیں تو
پنہ نہیں ہے، لیکن انڈ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کاروائی کررہا ہے؟
اور کس سے حسد پیدا ہور با ہے؟ اور کون ہے جو حسد کی وجہ سے اس کی مخالفت پر تلا

ہوا ہے؟ یاا سکے رائے میں رو ہڑے اٹکار ہا ہے ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ کو معلوم ہے،
اس لئے اس سورۃ کے ذریعہ پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے، اس آیت میں سیبھی
واضح فرمایا گیا کہ حسد ایک بہت بری بیاری اور ایک بہت بری بلا ہے، اور اللہ
تبارک وتعالیٰ ہے سیبھی پناہ مانگنی جا ہے کہ یا اللہ! میرے دل میں کسی بھی دوسرے
کے خلاف حسد بیدا نہ ہو۔

رشک کرناجائز ہے

یہاں سے بات واضح کر دوں کہ حسداس کو کہتے ہیں کہ دومرے کی کسی فعت کو ر کھتے ہوئے بیتمنا کرے کہ اس سے بینمت چھن جائے ، مجھے ملے یا نہ ملے اس ہے چھن جائے ، ہیہ ہے حسد ، اورایک بیہ ہوتا ہے رشک ، رشک اے کہتے ہیں کہ کی دوسرے کوکوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آ دی کے دل میں میتمنا پیدا ہوکہ مینعت جیسی اس کولمی ہے، یا اللہ! مجھے بھی دیدے، بیکوئی گناہ نہیں ہے، یا اللہ! حبیباعلم اس کو دیا گیا ہے، ویباعلم مجھ کوبھی دیدے،جبیبا تقویٰ اس کواللہ تزارک وتعالیٰ نے عطافر مایا ہوا ہے، ویبا جھ کو بھی ل جائے ،جیسی دولت اس کو ملی ہے، مجھ کو بھی مل جائے ،اس فتم کی با تیں محض ایک حد تک ہوں کہ اس کو جونعت ملی ہے ، اس کے یا س بھی رہے ، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے ،اس کوحید نہیں کہتے ، پیرحید نہیں ہوتا ، پیرشک ہوتا ہے، اس کو حدیث میں غیطہ کہا گیا ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ، البنتہ رشک کرنا جا ہے اچھی چیزوں میں، جواللہ تبارک وتعالیٰ کی تعتیں ہیں ان کے اندر رشک کرنا جا ہے، اورجو برائیاں ہیں ،ان کے اندررشک نہیں کرنا جا ہے ،معاذ اللہ کی فحض کو کمی فسق و

فجور کی وجہ ہے دولت مل گئی،اب اس کورشک آرہا ہے تو بیرشک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہور ہا ہے،لیکن اگر کوئی جائز کام ہے تو اس میں رشک کوئی برانہیں،اس میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ ابن حجر کی دعا

حضرت حافظ ابن مجر رحمہ اللہ علیہ جب مج کرنے کے لئے مھے تو حدیث میں ہے:

مَاءُ زَمُزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

جب آدمی زم زم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پینے وقت جودعا کرے، تو اللہ جملے جارک و تعالیٰ تیول فرماتے ہیں تو حضرت حافظ ابن جمرنے دعا میر کی تھی کہ یا اللہ جملے حضرت حافظ میں اللہ بن ذہبی رحمہ اللہ علیہ جبیبا حافظ دے دیجئے ، یعنی جبیبا ان کا حافظ میں اللہ بن وجبی رحمہ اللہ علیہ جبیبا حافظ میں کوئی مزا کھتے ہیں، حافظ می ایسا اگر میہ ہوتا کہ ان سے چھن جائے تو یہ حسد ہوتا ، لیکن ان کوتو ملا بی ہے، اس اللہ! ہم اس اللہ بن کوئی مزا کھتے ہیں جائے تو یہ حسد ہوتا ، لیکن ان کوتو ملا بی ہے، اس اللہ! جمیعی دید ہی ، تو اس میں کوئی مزا کھتے ہیں ہیا کہ نے میں بھی کوئی مزا کھتے ہیں ، اللہ جارک و تعالیٰ اپنے نفشل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم میں بھی کوئی مزا کھتے ہیں ، اللہ جارک و تعالیٰ اپنے نفشل و کرم سے اپنی رحمت سے ہم سب کو حسد کی بیاری سے محفوظ رکھے ، اور اس قسم کے اگر خیالات آتے ہیں ، یا آگ میں تو اللہ جارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکود و در کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

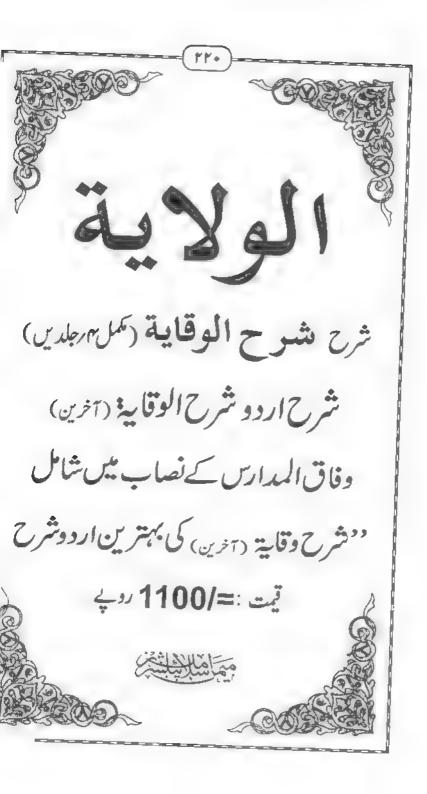



مقام خطاب: جامع معجد بيت الكرم

كلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : تبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

اللهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى اِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سورة الناس كى اہميت

(1)

ٱلْحَمْلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتُتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ، وَ ٱشۡهَدُ أَنۡ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَّةُ لَا شَرِيْكَ لَهٰ وَٱشۡهَدُ أَنَّ سَيِّنَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَبَّدًاعَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا مَثَابَعُلُ إِفَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلُ آعُوْذُ بِرَبِّ الثَّاسِ فَ مَلِكِ التَّاسِ ﴿ إِلَّهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ ۗ الْخَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُويِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿ أمَنْتُ بِاللهِ صَلَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ، وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُيلُهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

تمهير

بزرگان محترم وبرادران عزیز! بیقر آن کریم کی آخری سورة ہے، جے سورة

الناس كہاجاتا ہے، جومیں نے ابھی آپ كے سامنے پڑھی، اور تقريباً ہرمسلمان كوپ یا د ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، اور پچھلے کچھ بیانات میں سورۃ الفلق کی بقدرضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ،اوراس وقت ب*یعرض کیا تھا کہ بی*دونوں سورتیں <sup>• ف</sup>سل اعسو ذ بسرب الفيق اور فيل اعبود برب الهاس ايك بي ساتھ نازل ہوئيں ،اور اس وقت نازل ہوئیں جب کچھ یہودیوں نے حضور بن کریم سرور دو عالم ﷺ پر جادو کیا تھا، اوراس جادو کے بتیج میں سر کاردوعالم ﷺ کوییہ نکلیف ہوگئ تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کرلیا ہوتا ، مگریہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا ، اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوفر شتوں کے ذریعے بنی کریم ﷺ کواس یات ہے بإخبر فر ما یا که آپ پر جاد و کیا گیا ہے، اور پھراس جاد و کے تو ژکیلئے بید دوسور تیس اللہ تبارک وتعالیٰ نے نازل فرما کیں ،اورجس شخص نے جادوکیا تھا ،اس نے کئویں میں بالوں کے اندر گر ہیں باندھ کر جادو کیا تھا، نبی کریم سرور دوعالم ﷺ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بتادیا گیا،تو آپ ان دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے اورایک گرہ کھولتے ، پھر دوسری آیت پڑھتے اور پھر دوسری گرہ کھولتے ، پہال تک کہ ماری کی ساری ٹر ہیں کھل گئیں ، اللہ تعالیٰ نے بھراس جادو کے اثر ہے آپ کو محفوظ رکھا،اس میں سے پہلی سورة سورة العلق كي غير بجھلے چند بيانات ميں تفصيل کے ساتھ الحمد للہ بیان ہو چکی ہے۔

سورة الناس كاترجمه

اس دوسری سورت کا تر جمہ میہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ ہے اللہ

تبارک و تعالی فرمارہ ہیں: قبل اعدود بسرب الساس کہوا ہیں پناہ مانگا ہوں اس ذات کی جوہرارے انسانوں کا پروردگارہے: ملك الساس . جوہرارے انسانوں پر با وشاہت رکھے ہوئے ہیں: الله الناس . جوہرارے انسانوں کا معبودہ ، اس کی پناہ مانگرا ہوں ، کس چیز سے بناہ مانگرا ہوں 'من شسر الوسو اس الحساس . اس شیطان کر شرے جودل میں وسوسہ ڈ الرا ہے ، اور پیچھے ہٹ جا تا ہے: المذی یوسوس فی الصدور الساس . من الحسته و انساس . جا ہے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں سے ہویا انسانوں میں ہے ہو۔

#### د ونو ں سور توں میں تقابل

آپ دونوں سورتوں میں تھوڑا سامقابلہ کر کے دیکھیں ، تو پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بناہ ، نگر ہوں ہراس چیز کے شر سے جواللہ نے بیدا کی ہے ، جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر بناہ یا نگرا ہوں ، وہ چاہے انسان ہوں ، وہ تعلیف پہنچانے والے دشمن ہوں ، وہ جانہ ہوں ، چاہے وہ اور کوئی مخلوق ہوجو انسان کو آگیف پہنچانے والی ہے ، ان سب کے شر سے ، اور کوئی مخلوق ہوجو انسان کو آگیف پہنچانے والی ہے ، ان سب کے شر سے ، اللہ! ہیں آپ کی بناہ ما نگرا ہوں ، اس سورت ہیں بیفر ، یا گیا ہے ، اور بیسورة الناس جو ہے ، یہ خاص طور سے وسو سے ذالنے والے شیطان کے شر سے بناہ ما نگنے کے جو ہے ، یہ خاص طور سے وسو سے ذالنے والے شیطان کے شر سے بناہ ما نگنے کے لئے ہے ، تو پہلی سورت ہیں ور تقیقت انسان کو بنہ ہا گئے کی تلقین فرمائی گئی ہے ، ہم لئے کے تلقین فرمائی گئی ہے ، ہم اس مصیبت سے ، یہ ہمراس آگا ہوئی وشنی کے اس مصیبت سے ، یہ ہمراس آگا ہی ہے ، حسد کر رہا ہے ، حسد کی وج

ے تکلیف پُنیار ہاہے، یا اور کوئی رشنی ہے جس کی وجہ ہے وہ تکلیف پہنچ نہ حیاہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچا نا جا ہتا ہے، کوئی ڈ اکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شرے پناہ مانگی گئی ہے ، تو اس میں در حقیقت بناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اوران تکلیفوں ہے جوانسان کے جسم کو پنجتی ہیں، یا پہنچ سکتی ہیں اوراس سور ۃ الناس میں پناہ مانگی کئی ہے ،ان لو وں کے شرے جو دنیا میں تو نقصان حیاہے خاص نہ بہنجا ئیں ،لیکن آخرت میں نقصان پہنجانے والے ہیں کہ دل میں وسوسہ ڈال کرانسان کو کفر میں مبتدہ کر دیں ،شرک میں مبتلا کر دیں ، اللہ بچائے گنا ہوں میں مبتلا کر دیں ، معصیو ل کا عا دی بنادی ،ان کے شرہے بناہ ہانگتا ہوں ،تو اگرخلا صدد یکھا جائے تو سورۃ الفلق میں پناہ صب کی تی ہے ، ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں ہے جو انسان کے ظاہری جسم یردنیا کے اندر پیش آئیں ، ان سے بناہ مانگی گئی ہے ، اورسور ۃ الناس میں اس نقصان بے بناہ ما تکی گئی ہے ، جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے ،اس کی آخرت تناہ کردیے ، ونیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے ،تو اس ہے یہٰ و ما کُل کن ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ عجیب ترتیب اللہ تبارک وتعالیٰ نے رکھی ہے۔

### سورہ فلق میں ایک نفت اور تین صور توں سے بناہ

وبال فسل اعد حرب المسن ، مين القد تعانى كى ايك صفت بيان كى گئ ہے: قبل اعبود سرب المعنق مين بناوه نَمَّ جون اس ذات كى جو يو سيننے كى مالك ہے، يعنى صبح كى مالك ہے، صبح كے وقت كى ما مك ہے، صرف ايك صفت ذكر فرمائى جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے سبح ہوتی ہے تو ظلمت صحیف جاتی ہے،

تاریکی دور ہوجاتی ہے، اندھیراختم ہوجاتا ہے، تو القد تبارک وتعالیٰ ہرا ندھیرے کو

دور کرنے والا، ہرتاریکی کو دور کرنے والا، ہرشر کو دور کرنے والا، وہاں صرف ایک
صفت بیان کی ہے، اللہ تبارک وتع لیٰ کی رب الفلق، اور جن سے بناہ مانگی گئی ہے،

ان کی تین صور تیں ذکر کی کی ہیں: و مس شر عاسق اذا و قس، و مس شر المفشت فی المعقد، و من شر المفشت فی المعقد، و من شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین

چیزوں سے بناہ مانگی گئی ہے۔

#### سورة الناس میں تنین صفات اورایک چیز سے بناہ

اورسورة اناس میں امتدت ئی کہ تین صفتیں بیان کی گئیں: قبل اعبود ہرب النساس مسلك الماس انه الماس ، اورجس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے، وہ ایک ہی ہے: مس شسر الوسواس الحساس تو تین صفتوں کا حوالہ دے کرایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ماؤرو ہال ایک صفت کا حوالہ دے کرتین چیز ول سے پناہ مانگی گئی ہے۔ عجیب وغریب اشارہ

اشرہ اس بات کی طرف معدم ہوتا ہے، والقد سجانہ اعلم، کہ دنیاوی نقصان پہنچ نے والے متعدد میں ، بہت ہے میں ، کوئی دشمن ہے ، کوئی ڈاکو ہے ، کوئی چور ہے ، کوئی تنظیف پہنچان وال آ ، می ہے وغیرہ وغیرہ سبہت سارے ہو سکتے ہیں ، اس میں جدو تر میں ، چونکہ ان کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا ، اور دنیا ہی کی صد تک اس کا اثر ظاہر ہوکا ، البند اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے ، برخلاف سورة الناس كے، وہاں ذكر ہے اس نقصان كا جوكوئي انسان كو آخرت ميں پہنچاہے، شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالے، اور اس وسوسوں کے نتیجے میں انسان ابتد بچائے ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ کفراورار تدادییں مبتلا ہوجائے تو ساری آخرت ہی تباہ ہوگئ اوراً گر کفرنبیں تو ﷺ ناہ کا وسوسہ ڈال دے، بیر گناہ کرلو، بیر گناہ کرلو، اور انسان اس وسوسه کی تعمیل میں کن و کر جیٹھے تو حیا ہے اپوری آخرت تباہ شد ہو، کیکن ایک مدت تک اس کوجہنم کے منذاب کا سامن لرنا پڑے گااور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابراسکوخوشی نہ ملے تو وہ ایکا ہے ، بہنست اس کے کہتھوڑی درجہنم میں چلا جائے ، جہنم کاعذاب اتنا بخت ہے، اس لئے آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت دنیا کی مصیبت کے مقابلہ میں کہیں زیروہ ۔، مبذا اس میں امتد تعالیٰ کی تمین صفتیں بیان فرمائی گئیں، پناو مانگو، اس ذات ہے جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے ، جو تمام انسانوں کا بادش: ہے، جوتمام انسانوں کا معبود ہے، اسکی پناہ مانگو، اس کے حوالے ہے پناہ مانگو کہا۔ ابتدآ ہے تو ہم رے رب میں ، پروردگار ہیں ، آپ نے پیدا کیا ، آپ بی نے یالا پوساءآپ بی نے یہ وان پڑھایا، اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کا گنات پراورآ ہے ہی ہورے ''جوو میں ،اورآ ہے بی کن ہم عبادت کرتے ہیں ،تو جمیں اس شیطان ہے اپنی پناہ میں رینے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حفاظت یر دلالت کرنے والی صفات اور تین صفتیں وہ ذکر کی تنی ہیں، جو حفاظت کے اوپر ولالت کرتی ہیں،رر

کے کیا معنی ، وہ ذات جو پر ورش کرتی ہے ، پالتی ہے ، پر ور دگار ہے ، تو جب کوئی کی کو پالتا ہے ، جیسے ماں بچہ کو مالتی ہے ، باب بچہ کو پالتا ہے ، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں ، ہر دم اس کواپی آئھ کے سانے ہیں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان نہ بھنے جائے ، اسی طرح اگر کوئی با دشاہ ہوا و صحیح معنی ہیں با دشاہ ہو ، تیجے معنی میں حکمر ان ہو تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے ، اس کی گہرداشت کرتا ہے ، کہ کوئی اسے نقصان نہ بھنے جائے ، اور جب وہ معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہوں ، تو میہ تو کہ خوصا طلت کرتا ہوں ، تو میہ تو کہ بیس اس کی حفاظت کرتا ہوں ، تو میہ تینوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فرمائی گئی ہیں ، کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنا ہوں ، تو میہ تیں ۔

## تين صفات ميں عجيب نكته

اور بعض علاء کرام نے اس میں یہ نکتہ بھی ذکر کیا ہے کہ: بسر ب النساس ،
ملك الناس ، الله الناس ، میں جواللہ تعالی کی تین صفتیں ذکر کی گئی ہیں تو رب سے
اشارہ ہے ، انسان کے بجین کی طرف کہ بجین میں اس کی نشونما کا دور ہوتا ہے ، اس کو
اللہ تعالی پالتے ہیں تو : سر ب اساس سے بچوں کے لئے ، بجین کے لئے : ملك
اللہ تعالی پا دشاہی میں آیا ہوں ، اور جب بوصایا ہوتا ہے ، تو بوصائی میں آ دمی
اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے ، عبادت ہیں زیادہ لگتا ہے : السه النساس ، تو اس
وقت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ، تو ضلا صہ بیہ ہے کہ التہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا

حوالہ وے کر اللہ تبارک و تعالیٰ تنقین فر مارہے ہیں کہتم یہ کہو کہ میں بناہ مانگا ہوں،
اس ذات ہے جوسارے انسانوں کا ہرور دگار ہے، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے،
سارے انس نوں کا معبوو ہے، پناہ کس ہے مانگن ہوں: مسن شسسر السوسسواس
المنحنساس اس شیطان کے شرہے جووسوے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ صفت
بیان کی ہے شیطان کی ، اور حدیث میں اس کی تنصیل آئی ہے۔
شد ماں میں طوال

#### شيطان كاوسوسه ڈالنا

حدیث میں تفصیل بیآئی ہے کہ شیطان ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے،اور
اس طرح لگا ہوا کہ وقنا فو قنا جہاں اس کوموقع ملتا ہے انسان کو گناہ پرآ مادہ کرتار ہتا
ہے، بیدگناہ کرلو، وہ گناہ کرلو، کوئی نامحرم سامنے آیا،تو وہ دل میں وسوسہ ڈالٹا ہے کہ
اس کو دیکیے کرلذت لے لو، کوئی بات کس کی نگلی تو اس کے دل میں ڈالٹا ہے کہ فیبت
کرلو، کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالٹا ہے کہ جبوٹ بول جاؤ، کوئی موقع آیا تو کہتا ہے
کہ چلوبھئی نماز چھوڑ دو، غرض محتف قتم کے ٹنا: وں کا وسوسہ دل میں ڈالٹا ہے۔

میجھے بہٹ جانے کا مسطلب

اور پیچے ہٹ جانے کے کیا معنی کہ ، سوے ڈال کر پیچنے ہٹ جاتا ہے؟ اس کے دومعنی ہیں ، ایک معنی یہ ہیں کہ وسوسہ النا تو ہے ، اور ترغیب دیتا ہے کہ فلال گناہ کرلو، لیکن میہ دل میں ڈال کر اور آ ، می کو غلط راستے ہیں نگا کرخود بھا گ جاتا ہے ، یعنی اس کی ذھے داری نہیں لیت کہ میں نے تہیں ورغلایا تھا ، لہذا تمہاراعذا ب میں بھگت لول گا نہیں بس غلط راستے پر ذال کر نووائک ہو جائے گا ، اور انسان کواس میں مبتلا کروے گا ،ایک تو اس کے معنی سے ہیں ،اور دوسرے معنی حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مائے ، کہ شیطان کا معاملہ سے ہوتا ہے کہ

انسان کے دل میں برے برے خیالات ، برے برے ارادے پیدا کرتا ہے۔

# ذکراللہ ہے شیطان بھاگ جاتا ہے

لیکن ان ارادوں کے پیدا کرنے کے بعد جوں ہی اللہ کا بندہ اللہ تبارک و
تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان فوراً پیجے ہن جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، یعنی اللہ
تبارک وقع لی اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کے
وسوسے سے زیادہ مت ڈرو، میہ ہے تو خطرناک، اگر وسوسہ کام کر گیا تو تمہاری
آ خرت تباہ کرد ہے گا، لیکن زیادہ ڈرنے کی بات نہیں کیونکہ میہ وسوسہ ڈالٹا ضرور
ہے، لیکن جوں ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروگے، اللہ تعالیٰ کی بناہ ما تکو گے،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کروگے، میہ پیچھے ہے جائے گا، میمٹن ہیں،الوسواس السحاس،

ای لئے قرآن کریم نے فر مایا۔

وَإِمَّا بَسُرَحَنَّكَ مِنَ الشَّبْطِي رِعٌ فَالسُتَعِدُ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيَّةُ الْعَلِيمُ . (حم سعده: ٢٦)

ترجمہ: ''جب تہہیں شیطان کی طرف ہے کوئی کچوکہ لگے'' قرآن کریم نے کچوکہ لگے' قرآن کریم نے کچوکہ لگے' قرآن کریم نے کچوکہ لگنے کا دنیا استعمال کیا ، یعنی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے ، یا کوئی برااراوہ ڈالے تو فورا اللہ کی پناہ ما نگ لو ، یا اللہ! میں آپ کی پناہ ما نگ ہوں ، یہ شیطان میرے دل میں سے باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے سے بیناہ ما نگ لو ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو، تو ابتد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بیتیج میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج میں ، یہ بیچھے ہٹ جائے گا ، پھر یہ تہمیں آگے جاکر نقصان نہیں پہنچ سکتا ، اگر بندہ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کو یا دنہیں کیا ، تو شیطان اپنے مقصد میں کا میاب ہوجائے گا ، اور تہمیں گناہ میں مبتلا کردے گا ، لیکن اگر اس موقع پرتم اللہ کو یا و کرلو ، اللہ کی پناہ لے لو ، اللہ سے بناہ ما نگ لوتو یہ شیطان بیچھے ہٹ جائے گا ، اور پھر جب موقع ملے گا دو بارہ آئے گا ، پھر کسی موقع پر پھر وسوسہ ڈالے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لو گے پھر ذکر کر لوگے پھر بیچھے ہٹ جائے گا ، لیکر اللہ کی پناہ لے لوگے پھر ذکر کر لوگے پھر بیچھے ہٹ جائے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لوگے پھر ذکر کر لوگے پھر بیچھے ہٹ جائے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لوگے پھر ذکر کر لوگے پھر بیچھے ہٹ جائے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لوگے پھر ذکر کر لوگے پھر بیچھے ہٹ جائے گا ، پھر اللہ کی پناہ لے لوگے پھر ذکر کر لوگے پھر ایک گا ۔

# خَنَّاس كِمعنى بهت يبجه منن والا

اوردیکھویبال قرآن کریم نے فرمایا خساس کی مٹنی ہیں بہت پیچھے ہٹنے والا ،اور حساس کے معنی ہیں بہت پیچھے ہٹنے والا ،ایک تو ،وتا ہے خوانس لین ایک مرتبہ بیچھے ہٹنے والا ،اور حسلے کرتا ہے ،اور معنی بہت پیچھے ہٹنے والا ، لینی بار بار جملے کرتا ہے ،اور بار بیچھے ہٹنا ہے ، ہر حملے کے موقع پر آسان حاج یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو ، اللہ کی پناہ مانگو کہ یا امتہ! یہ دل میں خول ذال رہا ہے ، مجھے اس کے شرسے محفوظ کرد بیجئے ، اور جمجھے ہاں کے شرسے محفوظ کرد بیجئے ، اور جمجھے ہاں کے شرساس گناہ سے فاقت دے دیے ، کہ میں اس گناہ سے فاقت دے دیے ، کہ میں اس گناہ سے فاقت دے دیے ، کہ میں اس

اِنَّ کَیْدُ الشَّیُطُنِ کَادُ ضَعِیُفًا ﴿ الساء: ٧٦) ترجمہ:''شیطان کی تدبیریں بڑئی کمزور میں' سیانسان کے اوپر مسلطاتور ہت ہے، کین جہاں ذرا آ دی جم گیا اس کے مقابلے پر توبیہ بھاگ جاتا ہے، پھرا ہے نقصان نہیں پہنچا تا۔

### شیطان کے زہر کا تریاق

دیکھوااللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور حکمت ہے یہ بات بعید ہے، کہ وہ زہر پیدا کرے، اور تریاق نہ بتلائے ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کوئی بیاری پیدا کی ہے،
اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، جو زہر پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، تو احد شیطان کو پیدا کیا تو شیطان انسان کیلئے زہر ہے، تو احد تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے میکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کرے، اور تریاق نہیدا کیا ہے۔

# ایک زہریلا بودااوراسکاتریاق

ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جارہا تھا، جنو بی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب گاڑی میں سفر کررہ ہے ہتے ، تو راہے میں ایک جگہ ایس آئی کہ بنری خوبصورت معلوم ہورہی تھی ، منظر بہت اچھا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر رک جا کمیں ، تو تھوڑی دیر رک کرچلیں کے ، قریب میں سامنے ایک درخت نظر آیا ، چھوٹا سا درخت تھا ، اس کے پتے بنوں ، تھا ، اس کے چ بنوں ، تھا ، اس کے ج بنوں ، تو میں اس کی طرف بنو ھا اور اس کو ہاتھ لگا نے لگا ، وہ جنگی پودا تھا ، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے لگا ، وہ جنگی پودا تھا ، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے لگا ، وہ جنگی پودا تھا ، میں نے اس کو ہاتھ لگا نے کا ارادہ کیا ، د کھنے کے لئے کہ کیسا ہے ، میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ہمیں ایک کے درخت نظر ایک کے بیا کہ کئی ہمیں نے بوچھا کہ بھئی گھے ایک دم زورے روکا کہ مولا نا! اس کے قریب نہ جائے ، میں نے بوچھا کہ بھئی

كيوں؟ كہا كەپياييا بودا بے كداس كے اوپر باتھ لگاؤ تواس سے الي تكليف ہوتی ہے جیسے بچھو کے کا ننے ہے ،اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو جیسے بچھو کے کا نئے ہے تکایف ہوتی ہے، در دہوتا ہے، اس لئے اے ہاتھ ندلگا ہے گا، میں بڑا جمران ہوا، اور ساتھ بی میں کہا کہ یہ تو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے مجھے بتا دیا تو میں اس ہے رک گیا ،نجانے کتنے لوگ اجنبی جوگز رتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگالیں گے اور انہیں نکلیف پہنچ جائے گی ،گرانہوں نے کہا کدایک عجیب بات سے ہے کہ جہاں سے بودا ہوتا ہے، ای کی جڑ میں ایک اور پودا نکلتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ساری تكليف دور بموجائ كي، يش ني كهاكه: فتسارك الله الحسن المحالقين جوزير پیدافر مایا تواس کا تریاق بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، الشقعالی کی طرف ہے اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ رہے ہو اس وقت مجھے ایک پیعبرت ہوئی کہ دیکھو کہ رہے و کہنے میں کتنا خوبصورت بودا ہے ، کتناحسین ہے کہ ہے ساختہ دل جا ہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں بڑا جسین ہے، لیکن اتنا خطر ناک اور اتنا ز ہریلاے کہ بچھو کے کاشنے جیسی لہریں اس میں پیدا ہوجاتی ہیں۔ گناہ خوبصورت زہر ملے یودے کی مانند ہیں

تو بید دنیا میں جینے گن ہ ہیں ، ان سب کی ایک مجسم مثال سے بودا ہے کہ دیکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں ، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑ الطف آئے گا،

میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں،اوراییا معلوم ہوتا ہے لدان سے برانطیق، سے ہا، بڑا مزا آئے گا، بڑی لذت حاصل ہوگی،لیکن انجام کے امتیار سے وہ زہر ملے ہیں، ، ہ نَتِهو نے اُٹے جیسے ہیں،ایک توبیسبق ملا، دوسراسبق پہال کہیں کوئی زہر پیدا کرتے ہیں ،اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں، اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطافر مادیتے ہیں ، تو جب شیطان کو پیدا کیا جوانسان کے لئے ایک زہر تھا، تو اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنادیا،اس کا تریاق بیہ کداللہ کی طرف رجوع کرلواس کی بناہ میں آجاؤ، جب شیطان تنہارے دل میں کچوکہ لگانے لگے تو اللہ کی بناہ ما گورکہ لگانے سے بنالے اللہ کا بناہ ما نگو کہ لگانے سے اورا گرفدا شرے بچا ہے، شیطان کے شرے بچا ہے، شیطان کے شرے متاثر ہوکر ، مغلوب ہوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو نہ کے تق بہے کہ تو بہ کرگان ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق بیہ بے کہ تو بوکر بولیا تو بیانے کیا جو کر ان کا کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ارتکاب کرلیا تو تا بال کا کرلیا تو تو کہ کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گنا کی کرلیا تو تریاق بیہ بوکر گن ہ کا ان کرلیا تو کر ان کا کرلیا تو تا کرلیا تو کرلیا تو تو کرلیا تو کر

ٱسْتَغْفِرْ اللَّهِ رَبِّي مِن كُلِّ دنب وَّ ٱتُّونُ اللَّهِ

اے اللہ! یس آپ ہے معانی مانگرا ہوں ، یس تو بہ کرتا ہوں ، استغفار اور تو بہ کرتا ہوں ، استغفار اور تو بہ کر اوتو بہ تریا ت ہے اس کا ، ایک طرف شیطان کا شر ہے اور ہے بردا خطر تاک ، لیکن اللہ اتبارک و تعالیٰ نے اس ہے نہنے کا طریقہ دو تو ل طرف رکھا ہوا ہے ، وائی بھی اور بائیں بھی ، آگے بھی اور پیچھے بھی ، آگے بہ کہ پناہ ما نگ لوا شر تبارک و تعالیٰ کی ، اور پیچھے بھی ، آگے بہ کہ پناہ ما نگ لوا شر تبارک و تعالیٰ کی ، اور پیچھے بھی ، آگے بہ کہ پناہ ما نگ لوا شر تبارک و تعالیٰ کی ، اور پیچھے کہ بہ جو تو بہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گنا ہوں ہے وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا ، تو بہ تو ہو م ہے : مس شر الو سو اس الحساس کا ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپناہ کیا ہی نہیں تھا ، تو بہ تو می ہے ، مس شر الو سو اس الحساس کا ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اور اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس کے شرے محفوظ رکھے ، آ مین و آخر دعو انا ان الحد للله ربّ الغلمين





مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلامی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللهُمْ صلَ على مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَدَتَ على عِرِهِمَ وَ عَلَى ال إِبْرِهِمَ اتَك حَمِيُّادٌ مَّجِيُّدٌ اللّهُمُّ نارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَلِ الْمُحَمَّدِ كَمَّا بَارَكَتَ عَنَى إِبُرِهِيُمَ وَ عَلَى ال إِبْرِهِيْمَ اتَكُ حَمِيُلا مَهُ :

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# خيالا ت اوروہم كاعلاج

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمدُهُ وَسُتَعِينُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكُلُ عَبُهُ، وَ مَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ الْفُيسَاوَمِن سَيِّنَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهُده اللّهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَن يَهُده اللّهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَيِنَا لَا اللّه فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَيِنَا لَا اللّه فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَيِنَا لَا اللّه الْاللّه اللّه فَلا هَادَهُ وَمُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى ومؤلانا الله وَاصْحَابِهِ و مازك و سلّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُدُ امّا بعدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشّيطُنِ الرَّحِيم ، فَلُ اللّه الرَّحَمْنِ الرَّحِيم ، فَلُ اعْودُ بِاللّهِ بِنِ النّاسِ ، ملك النّاسِ ، إلهِ النّاسِ ، مِن شَرِّ الوَسُواسِ بِرَبِ النّاسِ ، ملك النّاسِ ، إلهِ النّاسِ ، مِن شَرِّ الوَسُواسِ النّاسِ ، ملك النّاسِ ، إلهِ النّاسِ ، مِن شَرِّ الوَسُواسِ النّاسِ ، ألّه ملك النّاسِ ، إله مولاما العظيم. وصدق وسوله النّاسِ ، الله عدد عدى دالك من الشاهدين و الشاكرين. الشاكريم. و محم عدى دالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

ہزرگانِ محترم و برادران عزیز ایپقر آن کریم کی آخری سورت ہے، جومیں

نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یادبھی ہوتی ہے، اس کی پھر تشریح میں نے بچھلے جعد میں شروع کی تھی ، اور اس کا پس منظر سے بتایا تھا کہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم پر بچھ یہودیوں نے جادو کرنے کی کوشش کی تھی ، اس موقع پر سے دوسور تنس نازل ہوئی تھیں" قل اعوذ برب العلق اور قل اعوذ برب الناس "جن کومعوذ تین کہا جاتا ہے، اور اس میں نبی کریم سرور دوعا لم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ کی پناہ ما نگنے کی تلقین فر مائی گئی ہے، پہلی سورت کا بیان الحمد للہ کھمل ہو گیا تھا، اور ورسری سورت سور قالناس کی تشریح میں نے بچھلے جعد میں شروع کی تھی۔

سورة كالرجمه

وسوسے کی قشمیں

وسوے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں ، بعض اوقات وسوے گنا ہول کے

ہوتے ہیں کہتم فلاں گناہ کرلو، فلال چیز جو تا جا ئز ہے وہ دیکھلو، فلال بات جو تا جا ئز ہے وہ س لو، فلاں بات جو تا جا ئز ہے وہ زبان سے کہددو، فلاں کام جو نا جا ئز ہے وہ کرلو، اس قسم کے وسوے گناہ میں مبتلا کرنے کے ڈالٹا رہتا ہے، اوربعض اوقات ا بمان کے بارے میں وسوے پیدا ہونے لگتے ہیں، پیٹنیس کہ اللہ میاں موجود ہیں کہنیں ، مثلاً یہ وسور کہ پیتنہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو با تمیں سیٰ ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں،اس قتم کی باتیں اور وسوے ڈالٹا رہتا ہے، تو شیطان تولگار ہتا ہے اس کام میں کہانسان کے دل میں مختلف وسوے ڈالے ،کیکن حدیث میں رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کےموقع پراللہ کا ذکر کر لیتا ہے تو یہ شیطان چھے ہث جاتا ہے"من شسر الوسواس المحنساس" اس لئے فرمایا گیا کہ ہے تو وسوے ڈ النے والانیکن کمز ورہمی بہت ہے، ذ راانیان اس کے آگے ڈٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ کا ذكركر لے، توبه بيجھے ہث جاتا ہے، پھرآ گے اس كى صفت بيان فرنائى كـ "السف بوسوس فی صدور الناس" جوانها نول کے دلول میں وسوے ڈالیا ہے، پھرآخر مين فرمايا كه من البعنة والهاس" ليحني بيروسوت وْ الْنِي والله جِمّات مين سيم بحي ہیں، لیعنی شاطین اورانسانوں میں ہے بھی ہیں، کہ بعض انسان وہی کام کرتے ہیں جوشیطان کا کام ہے، تو اے اللہ! میں ان دونوں کے شرہے آپ کی بناہ ما نگیا ہو**ں**، اس بوری سورت میں در حقیقت انسان کو وسوسوں ہے بیجنے کی تلقین فر مائی گئی ہے، اوراس کے لئے اللہ کی پناہ ما نگنے کی دعوت دی گئی ہے۔

### ول ود ماغ ہر وقت سوچتے ہیں

جیما میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ انسان کا دل وو ماغ میہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کام
کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ خیالات آتے رہتے ہیں، کوئی لحہ انسان کا الیانہیں ہے،
جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آر ہا ہو، ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خیال آتا رہتا ہے، یہ خیالات
اچھے بھی ہوتے ہیں اور ہرے بھی ہوتے ہیں، اور شیطان چاہے وہ جنات میں ہ
ہوں یا انسانوں میں ہے ہوں، اور انسانی شکل میں سب سے بڑا شیطان انسان کا
اپنانفس ہے، سارے گناہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے ، ابلیس کی وجہ سے نہیں
ہوتے ، بہت سے گناہ انسان کی اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو
انسان کے دل میں میہ خیالات اور وسوے آتے رہتے ہیں، ان کا علاج کیا ہے؟
اور ان کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے، اور کس طرح ان کے شرے بچا جاسکتا ہے، وہ
اس سورت کا موضوع ہے۔

یہ دسوے جو انسان کے دل میں آتے ہیں دوقتم کے ہوتے ہیں، ایک وسوسہ وہ ہوتا ہے جواللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے، کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے خواہ کتنا بھی بڑامسلمان ہو، کتنا بڑامتی پر ہیز گار ہو، بھی نہ بھی اس کے دل میں کوئی خراب قتم کے وسوے نہ آئے ہوں، دل میں شیطان دسوے ڈالٹا ہے کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، آخرت پر، جنت پر، جہنم پر، لکین مبھی مبھی شیطان بیوسوے ڈالٹا ہے کہ یہ با تمن سیح بھی ہیں یانہیں؟اس تم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالٹا ہے، یہ وسوسہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو پھر

۔ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔

بدوسوسدا کیان کی علامت ہے

<sup>ری</sup>ن حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک محافی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں تو بہت سخت پریشان ہوں ،اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوے آتے ہیں ، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان ہے نکالنا اپنے جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، <sup>یع</sup>نی خیالات تو آرہے ہیں بار بار، کیکن وہ اتنے برے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہوجانا زیادہ پسند ہے بہنسبت اس کے کہ میں وہ باتنیں زبان ہے ادا کروں ، ایسے خیالات جھ کوآتے ہیں، نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے عجیب جواب دیا، فر مایا که اس ے بالكل يريشان مت مؤ و ذاك صربح الايمان "ميتو مين ايمان كى علامت ب کیونکہ شیطان وسوے ڈالتا ہی اس شخص کے دل میں ہے جومؤمن ہو،اگرکو کی آ دمی کا فر ہے تو شیطان کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا مطبع ہے ، اس کا پیروکار ہے ، اور وہ کفر میں مبتلا ہے ، وہ تو پہلے ہی ہے مبتلا ہے ، وہ شیطان کا مقصد بورا ہور ہاہے ، اس کے پاس کیوں جائے گا، وہ تو آتا ہی صاحب ایمان کے پاس ہے،جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس وہ جاتا ہے، تا کہ اس کے ایمان کوخراب کرنے کی کوشش کر ہے، اورخوب مجھلو کہ جب تم کہدر ہے ہو کہ

ان کو زبان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ایمان ہے تمہارے دل میں جب میہ ایمان موجود ہے، تو ان وسوسول کے آنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔

# چور مال والے گھر میں آتا ہے

ہارے حضرت حاجی امداد اللہ مہا جر کمی قدس اللہ تعالیٰ سرؤ ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ،آمین ایا قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آ کران ہے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں مجھے تو سخت پریشانی ہوگئی ہے، ول میں ایسے ایسے وسوے آتے ہیں، کفر کے شرک کے ،ان سے میں سخت پریشان ہول تو حضرت نے فر مایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بیتو تمہارے مؤمن ہونے کی علامت ہے، اور دیکھو! چور ڈاکوای گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈاکو ز ہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں، خالی ہے تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ توشیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، ایمان کا مال ہوتا ہے، ایمان کی دولت اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھننے کے لئے جاتا ہے، اگر العیاذ بااللہ کا فر ہے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں ، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو وہاں جا کراس کو کیا لیے گا؟ بیتو تمہارے ایمان کی علامت ہے،گھبراؤنہیں یر بیٹان مت ہو، اور اس کا علاج مبکی ہے کہ آ دمی اس ہے بے پر واہی برتے ، اس ہے کچھزیادہ پریشانی کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا: إِلَّمَا النَّجُوٰي مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحُرُّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرُهُمُ

شَيْئًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المحادلة: ١٠)

بارى تعالى فرماتے ہیں كەرىشىطان ہے جوسر كوشى كرتاہے"نــــــوا" كے معنی ہیں سر گوشی ، یعنی تمہارے ول میں ہیدوسوے ڈالتا ہے، تا کہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے،صدمے میں مبتلا کرے، اس لئے اس تتم کے خیالات ول میں ڈالٹا ہے،اس تتم کے دسوے دل میں ڈالتا ہے،اور قر آن نے واضح کہددیا کہ' وَلَیْسسَ بهضَآرٌ هِمُ شَيْئًا إلَّا بإذُن الله "ميمؤمنون كوم رَّرُكو في نقصان بيس پنجاسكما ، مرالله كا تھم ہوجائے تو بات دوسری ہے، گراللہ میاں ظالم نہیں ہیں جو بلاوچہ بندہ کوشیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کردیں ، اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کردیں ، اس کئے بیکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بیاس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے صاحب ایمان کو بھی نہ بھی اس قتم کے شک کے وسوے آنے لگتے ہیں ، اور اس سے دہ گھبرا جاتے ہیں ، قر آن وحدیث نے واضح طور پراس کی نفی کر دی ، کہ تھبرانے کا موقع نہیں ہے ،اللہ تبارک و تعالی کے تکم سے وہ مجھی نقصان نہیں پہنچائے گاتمہیں ، اگر صرف وسوسے کی حدتك خيال آرمائية آنے دو، خودخم ہوجائيں گے۔

#### ان وسوسول کا علاج

بال البنة ال صورت بل ان وسوسول كاعلاج وبى ہے جواس سورت بل بنام البنة الله الناس ، من شر بنام كايا كرياكرو: قبل اعوذ برب الناس ، ملك الماس ، الله الناس ، الذي يوسوس في صدور الناس، من الحنة والناس ،

سے پڑھ کراللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما تکو سے سورت ہرمسلمان کو یا دہوتی ہے، پڑھ لے اوجہ اس اس اس استان کر رہا ہے،
اچھا ہے، ور ندا پنی زبان میں ما تک لوکہ یا اللہ! بیشیطان مجھے پریشان کر رہا ہے،
اپنے رحمت سے مجھے اپنی بناہ میں لے لیجئے، بس انشاء اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہوجا و کے، اس کی پرواہ بھی مت کرو، اور یہی معنی ہیں" آئے۔ ختا س"کے، جب اللہ کاذکر کر میں پر پناہ ما تک لیمنا بھی کر لے گا بندہ تو شیطان پیچھے ہے جائے گا ، اللہ کے ذکر میں بیہ پناہ ما تک لیمنا بھی واضل ہے، جب بناہ ما تک لیمنا بھی اللہ اللہ اللہ کے ذکر میں بیہ پناہ ما تک لیمنا بھی اللہ اللہ اللہ کے ذکر میں بیہ پناہ ما تک لیمنا بھی واضل ہے، جب بناہ ما تک لو گے تو انشاء اللہ شیطان دور ہوجائے گا ، بیدوسو جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد کے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خودسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا ، اور اس سورت کے اندر بھی بیان کردیا گیا۔

وسوسه کی ایک قشم''انهم''

ایک اور وسوسہ ہے جو وہم کی بیاری ہوجاتی ہے، مثلاً وسوسے آرہے ہیں کہ میں ناپاک ہوگیا، پاک تاپا کی کے مسئلے ہیں آدمی مبتلا ہوجا تاہے، شریعت نے تین مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا تھم دیا ہے، ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو تین تین مرتبہ دھولیں اتنا تھم ہے، اب بعض اوقات شیطان میہ وسوسے ڈالتا ہے کہیں تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، تین مرتبہ دھونا تیرے لئے کافی نہیں ہے، تیرا پاؤں خشک رہ گیا، تیری کہی خشک رہ گیا، اس تیم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور گیا، تیری کہی خشک رہ گیا، اس تیم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور ورحقیقت اس تیم کے وسوسے ڈالتا ہے، اور میں بیا بیہ ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضوکرائے گا، میں بیہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضوکرائے گا، میں بیہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضوکرائے گا، میں ایک گھنٹہ

گئے گا توا کی وقت ایسا آئے گا، کہ وہ بیرسوچے گا کہ بیتو بردامشکل ہوگیا میرے لئے نماز پڑھنا، اس طرح وہ نماز چھڑوادے گا،تو بیہ وسوسہ بھی شیطان ڈالتا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں، وہم کی بیاری بیبھی شیطانی تصرف ہے۔

#### اس وجم كاعلاج

اس کاعلاج بزرگوں نے بیفر مایا، کہ جس چیز کا وہم پیدا ہور ہاہے، آدمی اس
کی زبردئ خلاف ورزی کرے، مثلاً تمین مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھولیے مناسب
طریقے پر جیسے دھوئے جاتے ہیں، پھر بھی یہ خیال آرہا ہے کہ میرا ہاتھ خشک دہ گیا
لاؤ، دوبارہ دھولوں تو اب اس کی مخالفت کرو، اور کہونہیں نہیں، اب دوبارہ نہیں
دھوں گا، زبردی اس کی مخالفت کر ہے تو اس صورت میں رفتہ رفتہ وہ شیطان مایوں
ہوجائے گا، یہ تو میر اکہنا ما نتا نہیں سے لہذا اس کے یاس جانے کی ضرورت نہیں اور

حضرت گنگو،ی رحمة الله علیه کاایک واقعه

وہ بھاگ جائے گا ،اس کا کہی علاج ہے۔

ہمارے بزرگوں بیس سے شاید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ
بیان فر ماتے ہیں کہ بیس ایک مربتہ وضو کرر ہاتھا، جب وضو کر کے فارغ ہوکر چلاتو
ذہمن بیس خیال آیا کہ کہنی خشک رہ گئی ہے، بیس نے سوچا کہ بیشبہ دل بیس پیدا ہوا
ہے، تو اس کودور کرنا جا ہیے، چنا نچہدو بارہ واپس گیا اور جا کر کہنی کے اوپر پائی ڈال
کرخشکی کا جو خیال تھا وہ دور کر لیا، پھر چلا، تھوڑی دور کیا تو خیال آیا کہ شاید بائیس
کہنی خشک رہ گئی ہے، بیدل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ بیشہ کیوں چھوڑی،

دوبارہ گے اور جاکر دوسری کہنی بھی دھولی، پھر ذرا آگے چلے تو پھر خیال آیا کہ ٹخنہ
خٹک رہ گیا ہے، جب تیسری مرتبہ سے خیال آیا تو بیس نے دل بیس کہا کہ اچھا سے
حضرت آپ ہیں، یہ کہہ کر بیس نے کہا کہ آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے ہم
کہتے رہوکہ وضوئیں ہوا، آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ
اگر بیس اس وقت سے نہ کہتا تو بیزندگی بھر کا وظیفہ ہوگیا تھا، وہ زندگی بھراس شک بیس،
اگر بیس اس وقت سے نہ کہتا تو بیزندگی بھر کا وظیفہ ہوگیا تھا، وہ زندگی بھراس شک بیس،
اس وسوے بیس اور اس وہم بیس مبتلا رکھتا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس تشم کے
وسوے ڈالٹ، لہذا الحمد للہ اس کا علاج ہوگیا، اس کے بعد پھر وہ وسوسہیں آیا، بہر
حال! علاج اس کا بہی ہے کہ زبردتی اس وہم کی مخالفت کی جائے۔

#### نماز میں وہم کا داقعہ

بعض مرتبہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ پیتہ نہیں نماز سیحے ہوئی کہ نہیں ہوئی ، بیاتی کثرت سے وسوسے ڈالٹا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں ، ایک ایسے ہی صاحب میں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو بیا وہ ہم ہو جاتا تھا کہ نماز میں میر اوضوٹوٹ گیا ہے ، بیاد ہم ہوتا تھا اور آگر انہوں بنے بیہ کیفیت حضور اقد س میں اوشوٹوٹ گیا ہے ، بیار سول الله صلی اللہ علیہ وسلم میں جب نماز پڑھتا ہوں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضوٹوٹ گیا ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تھیم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہار اوضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم کوئی بد بومسوس نہ کرو، یا آواز نہ س لو، حالانکہ وضوٹوٹ ہوگئی ہے قو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن بد بومسوس نہ کرو، یا آواز نہ س لو، حالانکہ وضوٹوٹ ہوگئی ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن بد بومسوس کرے ، یا آواز نہ س لو، حالانکہ وضوٹوٹ ہوگئی ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن بد بومسوس کرے ، یا آواز نے ، مثلاً رق خارج ہوگئی ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن

اس سے میرفر مایا کہ تمہارا وضواس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہیں بدیونہ آجائے ، یا آواز ندآ جائے ،اس وقت تک تمہارا وضوئیں ٹوٹے گا۔

بعض لوگوں کی غلطی

بعض اوگ اس حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھی حدیث میں نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بدیو جب تک نہ آئے ، یا آ واز جب تک نہ ہو، اس وقت تک وضونہیں ٹو ٹما ، مجھے خو دایک صاحب لیے جو کہتے تھے کہ بھی ہم مولوی ملاؤں کے بیچھے نہیں جاتے ، ہم تو قر آن وسنت کو براہ راست و پکھتے ہیں ، براہ راست قرآن شریف کے اور مدیث کی کتابوں کے ترجمے پڑھیں گے اور جو مطلب مجھ میں آئے گا اس پڑمل کریں گے، بیان کا ذہن تھا جیبا کہ آج کل بہت ے لوگوں کا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ بیرحدیث پڑھ کی انہوں نے کہ حضورا قدس صلی الله دعليه وسلم نے ميقر مايا ہے كه جب تك بونه ہو، آواز نه ہو، جب تك وضونہيں ثو فا تو وہ فرمانے لگے کے حضور نے میرفر مایا ہے ، لہٰذا ہمارے لئے تو حضور کا قول ججت ہے، امام ابوصنیفہ کچھ کہدرہے ہیں، امام شافعی کچھ کہدرہے ہیں ، اور انمہ کچھ کہد رہے ہیں بلیکن حضور کا قول جحت ہے ،للندا وہ ساری عمر خودعمل اس پر کرتے رہے کہ جب تک بونداؔ ئی اور آواز نداؔ ئی سمجھا کہ وضونہیں ٹوٹا ، جاہمے یقین ہوگیا ہو وضو

خودرائی سے گراہی پیدا ہوتی ہے

تو یہ گراہیاں در حقیقت خود رائی ہے بیدا ہوتی ہیں کہ آ دمی میر سوچنا ہے کہ

بھی بھے کسی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست قرآن و حدیث

پردھوں گا، تر جے چھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب نکال لوں گا، حقیقت اس کی ہیہ

ہے کہ حضور صلی اللہ وعلیہ ہملم نے میہ بات ایک ایسے وہمی شخص سے فر مائی تھی جس کو

بار بار وہم ہوتا تھا وضو ٹو شنے کا ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور

وسو سے کا علاج یہی ہے کہ آ دمی اس وسو سے اور وہم کے خلاف زیرد تی ممل کرے،

اس کے بغیر اس بیاری سے نجات نہیں ل سکتی ، تو ایک تو اس کا علاج سے ہے کہ وہم

اس کے بغیر اس بیاری سے نجات نہیں ل سکتی ، تو ایک تو اس کا علاج سے ہے کہ وہم

وجم كا دوسر اعلاج

اور دوسری بات ہے ہے کہ اس سورت سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھے ،اوراللہ تعالیٰ کی پناہ ہائے کہ یااللہ! مجھے بیوسو سے کی اور وہم کی بیماری ہور ہی ہے ، آپ اپنی رحمت سے میرے اس وہم کود در فر ماد ہے تو انشاءاللہ پھراس کونقصال نہیں ہوگا۔

وہم ہےزندگی اجیرن

اللہ بچائے بیوہ کم کی بیار کی ہوجائے تو آ دمی کی زندگی اجیر ن ہوجاتی ہے، کی کو اپنی بیوی کے ہارے میں وہم پیدا ہوجا تا ہے کہ پیٹنیس سے میرے ساتھ و فا دارہے کہ نہیں ، اور اس کی وجہ ہے بڑی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے ، کسی کو وہم پیدا ہوگیا کہ میرے منہ ہے تو طلاق نکل جاتی ہے ہروفت بیوی کے لئے ، اب ہروفت میں محسوس کرتا ہوں جسے کہ میں طلاق وے رہا ہوں ، اور بیوی میرے او پر حرام ہوگئی ، یہ ساری وہم کی بیاریاں وسوے کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ، اس کی وجہ ہے کہ آ دمی اس وہم کے او پر بھروسہ کرلیتا ہے، اور بھروسہ کر کے اس کے اوپڑ مل کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کر لے تو یہ بیاری رفتہ رفتہ دور ہوجاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہرمؤمن کی اور ہرمسلمان کی حفاظت فرمائے، اور بھائی بیہ سورت پڑھتے رہنے سے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مائلنے سے امید ہے انشاء اللہ اس سے بھی نجات ملے گ

وسوے کی دونتمیں میں نے عرض کیں،ایک جوابیان وعقائدے متعلق وسوے ڈالتا ہے شیطان ،اس کا علاج ہیہے کہ اللہ کی بناہ مائے اور اس کی برواہ ہی نہ کرے،ایےموقع پرمیراذاتی تجربہ رہے کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے جو دعا ئیں مانكيس بين ادعيه مناشوره جومختلف كتابول مين مثلاً مناجات مقبول مين لهي بهوئي ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے سے بھی اس تتم کے وسوسوں کا سدباب ہوتا ہے، ایسے حالات میں آ دمی بید عائیں کثرت ہے بڑھے تو اس ہے اللہ تعالی حفاظت میں رکھتے ہیں،اوردوسری قتم وسوے کی جووہم کی شکل میں آتی ہے،اور آ دی کو پریشان کرتی ہے، اس کاعلاج ہے ہے کہ اللہ کی پناہ مائے ، اور اس وسوے کے خلاف عمل کرے ، اور تیسری فتم وہ ہےاللہ بچائے جس میں تقریباً سب ہی انسان مبتلا ہوتے ہیں ، وہ ہے گناہ کا وسوسه، بدگناه کرلو، بیگناه کرلو، اس ہے بھی اللہ تعالیٰ نے پٹاہ ما تکنے کا حکم دیا ہے، اس کی تفصيل اگرزندگي ربي توانشاءالله اڪلے جمعه ميں عرض كروں گا \_ آمين و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



جادواورآ شيخ الاسلام حفنرت محرعبدانتديم

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

. مجلش ا قبال کراچی

وتت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكْتَ عَلَى الْبَرَهِيْمَ وَعَلَى ال الْبَرِهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

## بهم الله الرحمن الرحيم

#### جادواورآ سيب كاعلاج

اَلْحَمُدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَ مِنْ سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانُ لَهُ وَمَن يُصَلّلهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَاَشْهَدُانُ مَيْدَنَا وَنَبِيّنَا لَا اللّهُ اللّهُ الله وَاصْحَالِه وَعَلى الله وَاصْحَالِه وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَيْدُواً.

اما بعد: فَأَعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيْم ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم ﴿ يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْم ﴿ قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ﴿ قَلِكِ النَّاسِ ﴿ قَلُ الْعَالِ النَّاسِ ﴿ قَلْ اللهِ النَّاسِ ﴾ قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ مولانا النَّاسِ ﴿ مِنَ الْحِيْةِ وَ النَّاسِ ﴿ آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم. وصدق رسوله البي الكريم، و محن على دالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! کوئی ایسی صورت بیش آئے جو بظاہر تکلیف

وہ ہوتو اللہ تعالٰی کی پناہ مانگنی حاہیے، اللہ تعالٰی کی پناہ مانگو وسوسے ڈالنے والے کی ذات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وسوسوں کی گئی قتمیں ہوتی ہیں، اور ان وسوسوں كاكياعلاج بوه ميں پچھلے جمعة عرض كر چكا ہول-. وسوسه ڈ النے والے شیطان اورانسان آج جو بات عرض کرنی ہے وہ سے کہ قرآن کریم نے آخر میں میفر مایا کہ مید وسوے ڈالنے والے ہمیشہ شیطان ہی نہیں ہوتے ، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں، من البحنة والناس ، لوگوں سے دلوں میں جووسوے ڈالتے ہیں ، وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں ، اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں ، جنات ہونے کا مطلب میہ ہے کہ شیطان اہلیس تو ایک ہے ، جس نے حضرت آ وم علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے انکار کیا تھا،لیکن اس کے جیلے جانے ،اس کے شاگر د بہت ہے ہیں ،ساری دنیا میں تھلے ہوئے ہیں ،وہ جنات میں سے ہیں ،شیطان انہیں ونیا بھریں بھیجار ہتاہے،اوروہ لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالتے رہتے ہیں = شيطانون كااجتماع اور كاركردكى حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بید

حدیث میں آتا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ ہیہ شیطان بھی بھی بھی ایسا کرتا ہے، شیطان ہے مراد الجیس، جوان سب کا سرغنہ ہے، وہ بھی بھی سمندر کے اوپر، اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے، اور اپنے چیلے چانوں سے رپورٹ لیتا ہے، کہ بتاؤتم میں ہے کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کام بواسا

تخت بچھا کر بیٹھتا ہے ، اور جتنے اس کے چیلے چانے ہوتے ہیں ، اس کے لنگر کے ا فراد ہیں ، وہ جمع ہوتے ہیں ، ہرایک ہے یو چھتا ہے کہتم نے کیا کام کیا بتا ؤ ،تو ایک كہتا ہے كە ميں نے ايك مسلمان كے دل ميں ايسا خيال پيدا كيا كه اس نے نماز چھوڑ دی اور نماز کوئہیں جاسکا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کام کیاتم نے ،کیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی ، دوسرا کھڑ ا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکو ۃ اور صد قات دیے کا خیال آیا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈ الا کہ تو اگر ہیے خرچ کرے گاتو تیرے یاں کمی پڑ جائے گی ،لہذاوہ اس ہے رک گیا ،اس نے کہا کہ تونے بھی ٹھیک کیا،لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ نہ ہوا، تیسرا کھڑا ہوگا اور کیے گا کہ فلاں شخص روز ہ رکھنا جا ہ رہاتھا میں نے اس کے دل میں بات ڈالی وہ روزے ہے رک گیا ، بہر حال مختلف لوگ اپنی اپنی کارگز اریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کونماز ہے روک دیا ، فلاں کوذ کرے روک دیا ، فلان کو تلاوت قر آن ہے روک دیا ، قلال کوروز ہے ہے روک دیا ، فلال کوعبادت سے روک دیا ، وہ کمج گاٹھیک ہے لیکن تم نے کوئی بڑا کار نامہنیں دکھایا۔

## میں نے میاں ہوی میں لڑائی کروادی

ایک بڑاشیطان کھڑا ہوگا ، اور کہے گا کہ بی میں نے بیےکام کیا کہ دومیال بیوی بڑی ہنمی خوشی زندگی گز ارر ہے تھے ، اور دونوں میں بڑاا تھا دتھا ، بڑاا تھا تھا ، بڑی محبت تھی ، اوران کی زندگی بڑی خوش گوارگز رر ہی تھی ، میں نے ایک ایسا حربہ استعال کیا کہ دونوں کے درمیان چیقلش ہوگئی ، اور چیقلش کے متیج میں دونوں کے درمیان لگائی بچھائی کرتا رہا، شو ہر کو بیوی کے خلاف بھڑ کا تا رہا، بیوی کوشو ہر کے خلاف بھڑ کا تا رہا، نوبت بہال تک آئی کہ وہ محبت کرنے والے میاں بیوی آپس ملی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ، اور طلاق ہوگئی ، اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا، تو ابلیس کھڑا ہوجائے گا اور کہے گاہاں تو ہے جس نے صحیح کارنا مدانجام دیا، اس کو گئے سے لگائے گا، بیر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلو ق شریف میں موجود ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلو ق شریف میں موجود ہے ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں بیہ بتلا نامقعود ہے کہ ان میں سب سب خطرناک شیطان وہ ہے ، جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے دومیان عداوت کا بیج ڈال دے ، ایک دوسرے کے خلاف وشمن بنادے۔

#### شیطان کے چیلے بہت ہیں

اس صدیث سے میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلانہیں وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو بحدہ نہیں کیا تھا، کین اس کے تبعین اور پیرو کار اور اس کے شاگر و اور چیلے بہت سار ہے ہیں، جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، تو قر آن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس سے کہ رہا تھا کہ میں انسانوں کو بہکا وُل گاتو قر آن کے بھی کہا تھا جو تیراول چاہے کرلے، تو اپنے سار کے لشکر کولے آ ، اور میرے بندوں کو بہکا نے کی کوشش کرلے، جو بندے جمھے تعلق رکھنے والے ہوں میرے بندوں کو بہکا نے کی کوشش کرلے، جو بندے جمھے تعلق رکھنے والے ہوں کے ، ان پر تیرا کوئی زوز نہیں چلے گا، بیقر آن کریم میں ہے، یہاں پر سورہ الساس میں کہ دہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے جانے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے جانے ہیں، اس سے مراد شیطان کے چیلے جانے ہیں، اس سے مراد شیطان کے خود فرمادیا کہ

گھرانے کی بات نہیں کیونکہ ہیں تو پیشیطان کے چیلے جائے۔ شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرجا تاہے

مدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا

ہے، جس طرح رگوں میں خون سرایت کرجا تا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنبها اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے آئیں ، کچھ دیر رہیں پھر واپس جانے لگیس تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کیلئے مسجد کے

دروازے تک آئے ، جب وہاں پنچ تو رات کا اندھیرا تھا،حضور کے ساتھ ایک

خاتون تھیں اور وہ ظاہر ہے پر دے میں ہول گی ، وہ پر دے میں تھیں تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گز رے تو آپ نے ان صحابہ سے خطاب کرکے فریایا کہ دیکھو! میہ

مرے ساتھ جو خاتون ہیں ، بیمبری اہلیہ صغیہ ہیں ، تو وہ صحابہ بڑے جیران ہوئے کہ یارسول اللہ! آپ کو بیہ کہنے کی ضرورت کیا کہ بیہ صفیہ ہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ

مدی و وں معدوں کے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح رگوں میں خون سرایت کرتا ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال

حرے روں یں تون سرایت کر ایسے ، و سورہ نیل بین ند ، و ندرل کے سور آ جائے کہ حضور کے ساتھ رات کے وقت بیے خاتون کون تھیں؟ تو اس واسطے تنہیں وسوسہ آ جاتا اور تمہارے ول میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ، اس لئے میں نے اس

وسوے کو دور کرنے کیلئے تہمیں یہ بتادیا کہ میری بیوی ہیں، کوئی اور عورت نہیں، اس

ے بیجی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تبہت کے مواقع ہے بچانا جا ہے، اور

اگر کہیں تہمت کے نگنے کا ندیشہ ہوتو اس کی صفائی کر دینی چاہے ، تو حضور نے واضح کر دیا ، لیکن ساتھ ریجھی فرما دیا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔

## شیطان کے حربے کمزور ہیں

لیکن ساتھ میں قر آن کریم نے یہ بھی فرمادیا کہ باوجوداس کے شیطان کو یہ طاقت دی گئی ہے کہانسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے،لیکن: اِنَّ حَیُدَ الشَّیُطُنِ کَانَ ضَعِیُفًا (السہ، ۷۱)

قر آن کہتا ہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں ، اور آپ نے اہلیس سے کہدویا تھا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُظنٌّ (العجر:١١)

ابلیس ہے کہہ دیا تھا کہ جوسی معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا
کوئی زور نہیں چلے گا، تو تسلی دینے کیلئے فرمادیا کہ یہ ہم نے تمہاری آ زمائش کے لئے
پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کمزور بنایا ہے، ذرا سا آ دمی ڈٹ جائے اس کے
مقابلے پر تو دہ فوراً نرم پڑ جا تا ہے، فوراً کا فور ہوجا تا ہے، اور ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے بناہ ما تک لے تو شیطان کا کمر ذاکل ہوجا تا ہے، للہذا
بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آ دمی سوچے کہ میں تو بری طرح دوڑ رہا ہے، لہذا اب
شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہذا اب
اس سے بیجنا تو ممکن نہیں ایسانہیں، قرآن نے صاف صاف کہددیا کہ اس کا کمر بہت

کمزورے، ہاں طاقت اس کواس شخص پر حاصل ہوتی ہے جواس شیطان کے مکرے بچنا بی نہیں جا ہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور اس سے بیخے کی کوئی کوشش ہی نہیں کررہا تو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو یالیتا ہے، دیکھومخلوق میں بہت ساری مخلوقات الیں ہوتی ہیں، جو ویسے تو بڑا شور شرابا دکھاتی ہیں، بڑی فوں فاں کرتی ہیں، بڑا جوش وخروش دکھاتی ہیں،لیکن ذرا آ دمی کوئی ڈٹ جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہیں ، یہ عام طور بے جورزیل قتم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی بی ہوتی ہیں، توشیطان بھی ای میں سے ہے، اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آگے ہتھیارڈ ال دیے ،اور پہ کہا کہ بھی جیسا تو کیے گامیں ویبا ہی کرونگا تو وہ حاوی ہو جائے گا ، اور ساری زندگی خراب کرے گا ، کیکن اگر کوئی آ دمی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنائہیں مانوں گا اور ساتھ میں اللہ تیارک وتعالیٰ کی پناہ میں آ جائے ،اورسور ۃ الناس پڑھ کر اللہ کی پناہ لے لیو اللہ تنارک وتعالیٰ اپنی رحمت ہے اس کو بچالیتے ہیں۔ فس بھی وسو سے ڈا لنے والا ہے ای طریعے ہے فرمایا کہ مچھ وسوے ڈالنے والے انسانوں میں سے ہیں، من المحنة والناس، اب انبانول مين وموية والشيب سے بہلے تو ہمارائفس

من المعنة والناس، اب انبانوں میں وسوے ڈالنے والاسب سے پہلے تو ہمارانفس ہے، نفسانی خواہشات دل میں پیدا ہوتی ہیں اوران نفسانی خواہشات کے بتیجے میں آدی بہک جاتا ہے، دل جاہر ہاہے فلاں گناہ کرلو، دل جاہ رہاہے فلاں گناہ کرلوتو اس دل کے جاہئے کے بیچھے جب چل پڑتا ہے آدی کہ دل کی ہرخواہش کو پورا کروں گا، جو دل میں آئے گا کروں گا، جو تی جاہ رہاہے کروں گا، تو پھرنفس اس کے اوپر قابو پالیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھر وہ آ دمی اللہ بچائے غلط راہتے پر مڑھا تا ہے۔

نفس کے بہکانے کاعلاج

لیکن اس کاعلاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جب بھی تنہارے دل کی خواہش خواہش تنہیں گناہ کی طرف لے جارہی ہوتو اس وقت ایک دم ہے اس دل کی خواہش کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پٹاہ ما گو کہ یا اللہ! میر انفس جھے بہکار ہا ہے، مجھے فلط راستے پر ڈال رہا ہے آپ جھے اس ہے بچالیج ، اللہ تعالیٰ کی پٹاہ ما گو، اور مجھے لے جارہا ہے یہ آیا کرنے کا بھی ہے یا نہیں ، اس کا انجام دنیا و آخرت میں کیا ہوگا، قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندول کی تحریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَامَسَّهُمْ طَنِفَ مِّنَ الشَّبُطُنِ تَذَكِّرُوا فَإِذَا هُمُّ مُبُصِرُوُن (اعراف:٢٠١)
وه لوگ غور کرتے ہیں کہ بیر داستہ صحیح ہے یا غلط ہے توغور کے نتیج میں اچا تک ان کوضیح راستہ نظر آ جا تا ہے، جس وقت گناه کا خیال آئے تو یہ بچھ لینا چاہے کہ بید وسوسہ ہے جونفس دل میں ڈال رہا ہے، اس سے نیچنے کا راستہ بیہ ہے کہ اللہ جارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس گناه ہے نیچنے کی کوشش کرے۔ حضرت بیوسف علیہ السلام کمس طرح بیجے

دیکھوانفس وشیطان نے ذلیخا کو بہکا یا اور اس نے حضرت پوسف علیہ السلام

یرڈ ورے ڈالے، اوراس نے جارول طرف سے دروازے بند کردیے، اور تالے ڈ ال دیئے کہ نہیں بھا گ نہ عمیں ،اور حضرت پوسف علیہ السلام کو گناہ کی وعوت دی ، قرآن كريم فرما تا إ: وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ . وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَرًّا بُرُهَانَ رَبِّهِ . بهر حال إ حفزت یوسف علیه السلام انسان تقے اور بشریتے ، نبی ہونے کے علاوہ بشریتے ، اور ہ تھ ساتھ سارے بشری تقاضے اور بشری خواہشات ان کے ول میں بھی موجود تھیں ، اور اور بھر پور جوانی ہے اور غیر شادی شدہ ہیں ، اور اس حالت میں ایک عورت اس طرح دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے، تو قرآن کریم کہتا ے کہ کچھ کچھ خیال ان کے دل میں بھی آچلاتھا، کین خیال آنے کے باوجود فور اُاللہ تبارک و نعالیٰ کی طرف رجوع کیا ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگی کہ یا اللہ! اس مصیبت میں کر فتار ہو گیا ہوں، اور بیخواہش بھی دل میں پیدا ہور بی ہے توانہوں نے اینے رنے کا جو کام تھا کہ جتنا بھا گ حکیس بھاگ جا کیں، پاہر نکلنے کا راستے نہیں ہے، میکن املند کی بناہ ما نگ کر در واز ہے تک بھا گے ،اوراینے کرنے کا کام اتنا ہی تھا کہ در دازے تک بھاگ جائیں، لیکن بجانا آپ کا کام ہے، اور آپ ایے فضل وکرم ے مجھے بیا لیجئے ، دوڑ بے تو تا لےٹو شتے گئے ،اور ذلیخا کا شوہرو ہیں دروازے کے با مرال گیا تو الله تعالی نے بیالیا ، وعا کیا ماتھی:

وَالَّا تَصْرِفَ عَبِّى كَيُلَهُنَّ أَصُبُ الْبَهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْحَهِلِيُنَ (بوسسه ٢٣٠) یا الله! اگر آپ نے ان عورتوں کا عمر جھے ہے دور نہ کیا تو میں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف ، میرے دل میں بھی میا! ن بیدا ہوجا ہے کا ، اور جا اول کی فہرست میں ، میں بھی شامل ہوجاؤنگا ، اللّہ تبارک وتعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور
انہیں بچالیا، تو یہ ہے طریقہ جوقر آن کریم نے تلقین فرمایا ہے ، کہ جب بھی نفس
بھکائے یا کوئی انسان بھکائے ، بظاہرتو وہ انسان ہے لیکن گناہ کی دعوت دے رہائے تو
وہ کام شیطان کا کررہاہے کہ دل میں وسوے ڈال رہاہے گناہ کرنے کے ، اس ونت
میں بھی اللّٰہ کی بناہ ما نگو، اے اللّٰہ! اپنے نفشل وکرم سے جھے اس کام سے بچا لیجئے۔
وہ کام کر نے جا ہمگیل

دوکام کرنے ہیں ایک، لٹری پناہ مانگئی ہے، اللہ ہے دعا کرنی ہے، اور دوسرا جتنی کوشش انسان کے بس میں ہے اس گناہ سے بیچنے کی وہ کرلے، کوشش تو کرنی پڑے گی، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام درواز ہے کی طرف بھا گے، کوئی آ دمی کوشش تو الٹی کرے، گناہ کی طرف چلے اور کے کہ یا اللہ جھے بچا لیجئے، بیتو مزاق ہے، یہ دعانہیں، یعنی اپنی کوشش کرے پھر اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس سے اللہ تبارک وتعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، اس سورت کریمہ کا یہ خلاصہ ہے۔ سوتے وفت پڑھے کر دم کریں

اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہررات سونے سے پہلے
مید و سور تیں پڑھتے تھے :قبل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھ کر
اپنے ہاتھوں پر دم کرتے ، اور ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے ، تین مرتبہ ایسا
کرتے تھے ، یہ حفاظت کے لئے ہے شیطان سے ، اور نقصان پہنچانے والی تمام
مخلوقات ہے ، جادو ہے ، سحر ہے ، شیطانول کے تصرفات ہے ، انسانوں کے

تفرفات نے، حفاظت کے لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا کہ سونے سے بہلے دونوں ہاتھوں پر بیسورتیں پڑھرکردم کرتے ،ادر پورےجسم پر پھیر لیتے تھے، بیٹل تین مرتبہ کرتے تھے۔

### مرض الوفات میں بھی دم کرتے

یہاں تک کہ جب مرض وفات ہوا،جس مرض میں وفات ہوئی نمی کریم صلی الله عليه وسلم کی تو اس وقت آ پ اتنے کمز ور ہو گئے تھے کہ بیاری کی وجہ سے خود میمل كرنے كى طاقت نبير بھى ،تو حضرت عاكش مديقدرض الله تعالى عنها فرماتى بيل كم چونکہ ٹیں نے ساری زندگی آپ کو پیمل کرتے دیکھا تھا ،تو میں جاہتی تھی کہ بیہ يمارى باس يس بحى يمل جارى رب، يس عيامي كي كه نقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھ کرآپ کے سارے جم پردم کردوں الیکن میں فے سوچا کہ اگر میں اینے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کروں گی تو اس سے وہ برکت نہیں ہوگی تو میں نے بید دونوں سورتیں پڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا اینے ہاتھوں سے، اور پھر دست مبارک پر بی دم کیا اور آ ب بی کے دست مبارک لے کر آپ کےجسم مبارک پر پھیر لیے ،تو یہ ایہاعمل ہے، جوانسان کواللہ تعالیٰ کے حکم ہے محفوظ رکھتا ہے، لوگ آج کل بوے جادوٹونے کے چکر پیں بڑے رہتے ہیں، اورمملیات تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں بلیکن جوممل حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے وہ یہ ہے ، جو آ دمی بیمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء لتدوہ شیطان کے شرہے بھی محفوظ رہے گا، اور جادوگروں کے شرہے

بھی محفوظ رہے گا،اللہ تبارک وتعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

آجکل بدامنی کا دور دورہ ہے

آ خریس بیہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر حفض پریٹان بھی ہےاور بے چین بھی ہے،اور حقیقت تو یہ ہے کہ دشمنوں کے نرنے کی وجہ ہے ملک کی بقا خطرے میں پڑی ہوئی ہے ،اورروز بدامٹی کا کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوجاتا ہے، یہاں تک کے مجدیں بھی اس بدامنی اور دہشت گردی نے محفوظ نہیں رہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خیبر میں معجد میں عین جمعہ کے وقت الیمی کاروائی ہوئی جس میں ستر سے زیادہ افرادشہید ہوئے ،اوراس طرح کی کاروائیاں مختلف جگہوں پر ہوتی رہیں ہیں، لا ہور میں بھی بیروا تعد پیش آیا اور اسلام آباد میں بھی،اور ہارا غالب گمان پیہ کہ کوئی مسلمان پیز کت نہیں کرسکتا کے محبد کے او پر حمله آور ہو، نمازیوں کے اوپر حمله آور ہو، نمازیر ہے ہوئے لوگوں پر حملے کرے ، یہ بیرونی سازشوں کا سلسلہ ہے جس ہے ہم دوجار ہیں،الله تعالی ہے میدعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی ایے نفنل وکرم ہے ہماری بدا عمالیوں کومعاف فرمائے، اورہمیں اس بدامنی کی صورتحال ہے محفوظ رکھے، دوسرایہ ہے کہ حتی الامکان اللہ تعالیٰ ہی نے علم دیا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ ک مشیت کے بغیر ندکوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان الیکن ساتھ ہی اللہ تبارک وتعالیٰ نے اور ایڈ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیتا کید فر مائی ہے کہ انسان کواپی حفاظت کے لئے جتنے مناسب ذرائع کرسکتا ہووہ کرنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات دشمن کی طرف ہے جملہ کا اندیشہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے گرد پہرادیا کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لئے ، اور جب مدینہ منورہ پر حملے کا اندیشہ تھا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کا پہرادیا کرتے تھے، اوراس پہرے کی بھی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو نشید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو تد بیرانسان اختیار کرسکتا ہووہ اختیار کرنی چاہئے ، اس لئے چونکہ مجدوں کو بھی نشانہ بنایا چار ہا ہے اور یہاں پھے مشتبہ تم کے واقعات پیش آ بھے ہیں۔ مسجد میں آ نے والوں کی چیکنگ کی جائے گی مائے گی

اس لئے یہاں اس مجد میں انظام کیا گیا ہے کہ یہاں واضلے کے وقت جو بھی حفزات تشریف لاتے ہیں مجد میں ان کی اسکینگ کے ذریعے چیکنگ کی جائے گی، اس میں سب ہی کا فائدہ ہے، سب ہی کی حفاظت کا ایک انظام ہے اگر چہ تچی بات یہ ہے کہ مجدوں میں اس قتم کے انتظام تا چھے نہیں لگتے، یہ اللہ کا گرے، اس میں جو بھی آئے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، کین ان گرے، اس میں جو بھی آئے ہی اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، کین ان مالات کے تناظر میں جن ہے ہم گزررہے ہیں اس کی وجہ مجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو حضرات یہاں آئیں گے ان کی اسکینگ کی جائے گی، اور اسکینگ تی خوش کیا کہ ہمارے بی میں ہے حفاظت کا، یہ مارے نمازی جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عباوت انجام وینے کے لئے آئے ہیں، اور یہ مجد تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عباوت انجام وینے کے لئے آئے ہیں، اور یہ مجد تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عباوت انجام وینے کے لئے آئے ہیں، اور یہ مجد

ک انتظامیری امانت ہے ہمارے پاس بیرسارے نمازی اس کے لحاظ ہے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے آپ حضرات اس سے تعاون کریں گے، اور اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس تعاون پڑھل کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کواپنے حفظ وایمان میں رکھے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمین

اڑ کھونا شُخُ الاسلام حضرت مولانا مفتى محمر تقى عثماً محرعبداللديم

مقام خطاب : جامع معدبيت الكرم

مخلشن ا قبال کراچی

ونت نطاب : تبل نمازجمه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

#### بسم الثدالرحن الرحيم

#### حماڑ پھونک اورتعویذ گنڈ ہے

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَبِنَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْ لِهَ فِي اللهِ فَالاَهَا دِى لَهُ، وَالشَهدُانُ مَنْ لَهُ لَاهَا دِى لَهُ، وَالشُهدُانُ مَنِ لَهُ لَاهَا دِى لَهُ، وَالشُهدُانُ مَنِيدُنَا وَنَبِينَا لِللهِ وَمَولَانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَولَانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْه وَعَلَى اللهِ وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيماً كَثِيرًدُ امَّا بعدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيم ، قُلُ اعْمُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيم ، قُلُ النَّاسِ ، الله السَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ بِرَبِّ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ لِي اللهِ السَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ اللهِ السَّامِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ الرَّحِيم ، وَلُ النَّه مولانا العطيم . وصدق رسوله النَّاسِ ، آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم . وصدق رسوله النبي الكريم . و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين و الشاكرين.

تمبيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز ایتر آن کریم کی آخری سورت ہے جس کی

کھ تشریح کا بیان بچھلے چند جمعوں ہے چل رہاہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے، بیقر آن كريم كي آخري دوسورتين أقل اعوذ مرب الفلق اورقل اعوذ برب الماس "ميني کریم صلی الله علیه وسلم براس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے آپ ہر جاد وکرنے کی کوشش کی تھی ، تو اس میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بیلقین فر مائی گئی کہ آپ ان دوسورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی پناہ ما لگئے ، میلی سور ق<sup>ور</sup> سبور ۃ العلق ''تقی ، جس کا بیان بقتر رضر ورت ہو چکا ہے ، دوسری مورة مي فل اعوذ رب الناس " ب جس كو" سورة الماس " كماجا تا ب اوراس کا ترجمہ بیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق تعالیٰ قرمار ہے ہیں ' قبل'' آپ كيي، كيا كهيج؟ "اعدوذ بسرب النساس "مين پناه ما نگنا مول تمام انسانول ك يروردگاري 'مسلك السناس ''تمام انسانول كے باوٹاه كي 'السه السناس ''تمام انیانوں کےمعبود کی ، اس سے مراد تو حق تعالیٰ ہیں لیکن یہاں تین صفتیں ذکر فر مائیں کہ جوسارے انسانوں کا پرور دگار ہے اس کی ، جوسارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی ، جوسارے اٹسانوں کا معبود ہے اس کی ''مسن شسبر السوسسواس السحساس "اس كى پناہ ما تكما ہوں اس شيطان كشرسے جولوگوں كے دلوں ميں وسوے ڈالٹا ہےاور پیچھے ہٹ جاتا ہے''من البحیة والناس ''عاہے وہ جنات میں ے ہو، یا انسانوں میں ہے ہو، یہ اس مورت کا ترجمہے۔

ميري بناه مانگو

بجهلے دوجمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ میں تھا

کہ جب بھی کوئی وسوسہ کوئی براخیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و
تعالیٰ کے بارے میں کوئی بدگمائی - العیاذ بااللہ - کا کوئی وسوسہ بیدا ہوتو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے بیٹلقین فرمائی ہے کہ بندہ کو جیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگے ، یا اللہ! میں
اس وسوے کے شرے آپ کی بناہ مانگر ہوں ، اس میں ہرفتم کا وسوسہ داخل ہے ،
اور جب اللہ تعالیٰ نے بیخو دفر مایا ہے کہ میری بناہ مانگوتو یقینا جو اس پڑمل کرے گا تو
اللہ تعالیٰ اس کواپنی بناہ عطافر ما ہم سے ، یمکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کی ہے
کہ کہتم میری بناہ مانگواور جب وہ بناہ مانگے تو کیے کہ بھاگ جاؤ ، میں تہمیں بناہ
نہیں ویتا، ایک معمول شریف آ دمی بھی بیکا منہیں کرسکتا ، اللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات
جور حدن رحیم ہے اس سے بیمکن نہیں ہے ۔
\*\*

قر آن کریم کی دعا رونہیں ہوسکتی ای لئے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے

فرمایا کہ قر آن کریم نے جو وعا کمیں بتائی گئی ہیں کہ بید وعا مانگو، بید وعا مانگو، ان وعاؤں کار دہونے کا ارکان ہی نہیں، کیونکہ جب خود اللہ تعالیٰ فرمار ہے ہیں ۔ فُسِلُ رُبِّ اعْدِرُ وارُحہُ وَارْتُ حَیْرٌ الرَّاحِمِیْنَ. بیہ کہوا ہے میرے پر وردگار مجھے بخش دے جھے پر رحم فر ما تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ خود کہدرہے ہیں کہ بیہ کہولیعنی ورخواست کا مضمون بتارہے ہیں، جب کس کے سامنے درخواست چیش

کہ یہ اہویں درخواست کا معمون بتارہے ہیں، جب ی سے سامے در نواست ہیں کی جاتی ہے ، اس میں ایک شکل تو ہیہے کہ آ دمی اپنے الفاظ میں پیش کرے، دوسر می شکل میہ ہے کہ جس کے سامنے پیش کررہے ہیں وہ خود بتا رہاہے کہ ان الفاظ ہے مجھے درخواست دوتو وہ کیسے رد ہوگی؟اس واسطے جب اللہ کی بناہ مائے گا انسان اس قتم کے تمام وساوس کے شر ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس کوضرور پناہ عطا فر ما کمیں گے ، بشرطیکہ سے ول ہے مائے۔

#### حضرت بوسف علیہ السلام نے اللّٰہ کی پناہ لی

و کیھئے! حضرت بوسف علیہ السلام کا واقعہ قر آن کریم نے ذکر کیا ہے ، ذولیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور جارول طرف سے درواز بے بند کردیئے ، اور گناہ کی دعوت دی، جس کو دعوت دی جہ ربی تھی وہ بھی انسان تھا، بشرتھا، اس کے ول میں بھی بشری نقاضے اور بشری خواہشات موجودتھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، چنانچہ قرآن كريم كہتاہے ، ليف هيف به وهية ميفا . يعني عورت نے تواراده كر ہى لياتھا گناه رنے کا ، ان کے دل میں جمعی کچھ خیال آ چلا تھا اگر اللہ کی دلیل نہیں و کچھ لی ہوتی ، وہ بشر تھےاً سرخیال ندآ تا اورخواہش نہ پیدا ہوتی اور ﷺ **جاتے تو کوئی کمال کی** بات نہیں تھی الیّن ہر اور جوانی ہے، شری تقاضے پوری طرح موجود ہیں ، **توت ا**ور ھ قت موجود ہے، اور ول میں خوا بش بھی پیدا ہور بی ہے، لیکن اس کے **بعد بیے**، یہ ہے کمال جو پیغبر وں کا کمال ہے،قر آن کریم کہتا ہے دوکام کیے،ایک کام یہ کیا جو ول میں خیال آجلہ تھا امند ہے اس کی بناہ ما گلی ،اے التد! میرے ول میں ریہ خیال آ نے لگاہے، جا ات ایک ہوگ ہیں، اگرآپ نے نہ بچایا تو میں چی نہیں سکوں گا، تو پناہ مائلی امتد تبارک وتعالی کی ،اور دوسرا کام میرکیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ ور وازے یہ تک بھاک جاؤں ،اپ بس میں جتنی بیچنے کی کوشش تھی وہ یوری کرلی،

اورالقد تعالیٰ ہے رجوع کیا کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کر وروازے تک چلا جاؤں ، معلوم بھی ہے کہ دروازے پرتا لے پڑے ہوئے ہیں میں بھاگ کر با برنہیں نکل سکتا ، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں وروازے تک پہنچ جا گ کر با برنہیں نکل سکتا ، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں وروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئے ، جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے ویکھا کہ بندہ نے اپنا کام پورا کرلیا ، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھرمیری پناہ ماگ کی اور پھرمیری پناہ ماگ کی تا لے تو ثو ایس میرا کام ہے ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے وروازے کے تا لے تو ثو دیے ، تو مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرمات بیں ،

گرچه رخنه نيست عالم را پديد

خيره يوسف وار مي بايد دويد

آ رشہیں گناہوں ہے نگلنے کا راستہ نظر ندآ رہا ہوتو جہاں تک بھاگ کتے ہو جھاک جو ؤ،اور پھرا مند ہے مائلو کہ یا امتہ امیرا کا م اتنا تھ آ گے، تیمرا کا م ہے۔

جنگ آ زادی کاایک واقعه

میں نے اپنے والد ما جدر حمۃ ابند مدیہ سے سنا کہ تن <u>۱۸۵۷</u>ء کی جنگ آزاد کی میں جب انگریزوں کے خلاف ٹرائی جور ہی تھی تو جکہ چھ نسیال لگائی ہولی تھیں،
لوگوں کو بچہ نسیال دی جار ہی تھیں، اورظنم و تشدد کا بازارگرم تھا، آج جمیں بیرتشدد
پیند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ظلم و ہر بریت سے بھری ہوئی ہے، ہر ہریت کا بازارگرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے ایک گھر میں ان لوگوں کے شرے اپنے آپ کو بازارگرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے ایک گھر میں ان لوگوں کے شرے اپنے آپ کو بیا کر تشہر ہے ہوئے کے دن اس کی دن اسی حالت میں گرزر گئے نہ کھانے کو پچھ تھا نہ پینے کو بیا کہ کھانے کو پچھ تھا نہ پینے کو بیا کہ تھا نہ کو بیا کہ تھا تھا کو بیا کہ تھا نہ بینے کو بیا کہ تاریخ تھا نہ بینے کو بیا کہ تھا نہ بینے کو بیا کہ تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا کہ بینے کو بیا کہ تاریخ تا

تجھ تھا، باہرنگل نہیں کتے تھے، باہر نگلتے تو انگریز ول کےظلم وستم کا نشانہ بنتے ، جب کنی دن گزر گئے اور بالکل جان لبول تک آگئی تو سوچا کہ کیا کروں یانی ہے نہیں ، بیاس شدیدلگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، تو ول میں بیرسوچا جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کرلوں اور پھرانٹد ہے مانگوں ، تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا یاس اور بھوک پیاس کی کمزوری ہے چلناممکن نہیں تھا، پیالے کو ہاتھ میں کیکر مرک سرک کر م ک سرک کر صحن تک پہنچ گئے اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا ،اور دعا کی کہ یا الله! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں مرک کر پیالیہ یباں رکھ دوں، اب بارش نازل کرنا یہ آب کا کام ہے، اینے نفنل ہے آسان سے مجھے اس میں یانی عطافر ما و بیجئے ، بیدوع کی ، جب بند و نے اپنا کام پورا کرلیا اور امتد تعالی ہے رجوع کرلیا تو الشتعالي نے فرمایا، ہاں اب میرا کام ہے، بادل آئے، بارش بری اور پیالہ یاتی ے بھر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما نگنے کے ساتھ ساتھ آ ومی اپنے کرنے کا کام ہے وہ کر لے اور پھرا لتد تع لی ہے مائگے ،جتنی گناہ ہے بیچنے کی کوشش ہوسکتی ہے وہ ر لے پھراشدتھا کی ہے مائلے تو ممکن نبیں ہے کہ وہ روکر دیں۔

#### اس سورة ميں يہي سكھايا گيا ہے

تو یہ سکھا یا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سورت میں کہ اپنا کام کرواور پھر مبری پناہ مانگو، اور شیعال سے بناہ مانگو، نفس کے شر سے بناہ مانگو، کوئی براسائقی مل گیا ہے وہ غلط رائے پر جلا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ دلول میں غلط با تیں ڈال رہاہے، اس ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میری پناہ مانگو، صدیث (Y'4)

میں رسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ! میں آئی پناہ مانگیا ہوں'' مسن صاحب السوء''برے ساتھی ہے، جس کی صحبت مجھے خراب کردے میں اس سے آپ کی بناہ مانگیا ہوں، بناہ مانگئے کی عادت ڈالو اللہ تنارک و تعالٰی ہے، ہر برے کام ہے اللہ تبارک و تعالٰی کی بناہ مانگو۔

نماز ماجت يزه كر

یہاں پہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ ما نگنے کا اور اور ایڈیتارک وتعالیٰ ہے مدو ا تکنے کاسب سے زیادہ بہتر اورسب ہے زیادہ مؤٹر طریقہ بیہے ، کہ آ دمی براہ راست الله ہے ، نگے ،نماز حاجت پڑھے،حدیث میں نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھی حاجت بیش آئے ، کوئی بھی ضرورت پیش آئے ، کوئی مشکل پیش آ جائے ،اوراللہ تبارک وتعالیٰ کے حضورا ہے پیش کرنا ہوتو دور کعتیں نماز حاجت کی نیت سے پڑھواور نماز پڑھ کر پھراللہ تعالیٰ ہے مانگو، اس کے پچھالفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لئے جا کمیں تو اچھا ہے، یہ دعا مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے، اورمسنون وعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ یاد کرلوتو اچھا ہے، کیکن بِالفرض يا دنة بهي بهوتو" 'لَا إله ألَّا اللُّهُ الْعَلِيمُ الْعَظيمُ " كَهِدَكُر اللهُ تبارك وتعالُّ ك حضور و ہ حاجت پیش کرو، یااللہ مجھے پیرحاجت پیش آ ربی ہےا ہے گفتل وکرم ہے مجھے بيعطافر ماديجئي بينماز حاجت يژه كردعا ما نكنے كاطريقة تمام حاجات ،تمام مشكلات كو حل کرنے کے لئے سب سے زیادہ افضل ،موجب ثواب اورسب سے زیادہ مؤثر ہے، بدر سول کر می صلی الله عليه وسلم كى سنت ہے، آپ نے سينتين فر مائى۔

#### ہر چیز کاایک تعویذ ہوتا ہے

میں بیاس لئے عرض کررہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، یا جب کوئی مشکل بیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کہ کوئی تعویذ ہتاوہ، یا دیدوتو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو پچھ بچھتے ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہے جوطریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھواور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، بیسب ہے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے،تعویذ گنڈے ہے زیادہ مؤثر ہے،لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کوسب سے زیادہ مؤثر سمجھ کیا گیا ہے، اور لوگوں میں بیریات بیٹھ گئ کہ بھائی ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا جا ہے، فلاں چیز کا تعویذ ویدو، فلاں چیز كاتعويذ ديدو، يبال تك كه حضرت تھا نوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كدايك عورت آئى اورآ کے سر ہوگئی کہ جی میری ما نگ صحیح نہیں نکلتی ، جب میں بال بناتی ہوں تو شیز ہی نگلتی ہے، کنگی کرتی ہوتو ما نگ سید ہی نہیں تکلتی ،تو کوئی ایبا تعویذ ایبادیدو کہ مانگ سیدھی نکلا رے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعویذ ہے ہی نہیں ، اس نے کہانہیں ، اس کا کوئی تعويذ ديدو، آب عالم آدي مو، اوركو ئي تعويذ ديدو، جوگ يه بجيخ ميں كه عالم جوموتا ہے وہ ساراعلم دین پڑھتا ہے وہ ساراعلم تعویذ گنڈے کے لئے پڑھتا ہے،جس کوتعویذ کنڈ نے نہیں آت و وہ عالم ہی نہیں ہے، تو آج کل لوگوں کے ذہن میں علم مخصر ہوگیا

ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر بیالم ہے تو کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اورانسادے گا کہ جس ہے میرامقصد حاصل ہو جائے۔

حضور نے بھی تعوید نہیں دیا

خوب سمجھ کیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں ویا، ہاں بھی بھی جھاڑ بھونک کی ہے کیونکہ قرآن نے بیدکہا کہ' قل'' کہو،زبان ہے کہو، تو بعض او قات بہاروں کے اوپر جماڑ کچونک کی ہے: اَلـ اُلْهُمَّ رَبَّنَا اللَّهِ اَنْتَ الشَّيافِينُ لَا شِيفَاءَ إِلَّاشِيفَانُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرَ سَفَمًا. يرُّهُ كُرُوم كُرُو يا أور فرمايا. أَسْتَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمَ أَنْ يَشُفِيكَ. مِي كَهد كروم كروما اوراس طرح کے کچھ ذکر ہیں ان کو ہڑ ھاکر دم کرنا تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعا وَل کا ترجمہ ہیہے کہ: اللہ جو سارے انسانوں کا پروردگارہے میہ بیماری دور قرما: أنْتَ الشَّافِيُ. آپ مى شفادىنے والے بين: لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاتُكَ. آپ ك سواكوئي شفاء نهين و يسكن بنسفاءً لا يُعَادِرَ سَقَمًا. اليي شفاء ويرتيج جس ك بعد کو بہاری باقی ندر ہے، بیحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹابت ہے: آنسٹ لُ اللّٰہ الْعَظِيْمَ رُبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمَ أَنْ يَشْفِيكَ. مِن اسْعَظْمت والعاللة بسوال كرتا ہوں جو سارے عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کوشفاء دیدے ، بیحضورے ٹابت ہے تو حضور صلی امتدعلیہ وسلم نے بہت ی چیز وں کے لئے جھاڑتو کی ہے، دم تو کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کرکسی کونہیں دیا ، نہ کس صحابی ہے کہا کہتم اس کولکھ کر دید و۔

صحابه كرام كاتعويذ لكهنا

البتہ جولوگ زبان سے خوونیس پڑ سکتے ان کے لیے بعض صحابہ کرام نے بیکیا

کہ ان کوتو زبان سے یا دنہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، لاؤاس کو

لکھ کر دے دیں تو یہ باتدھ لے، اپنے بازوپر باندھ لے، یا گلے میں ڈال لے، یہ

بعض صحابہ سے منتول ہے لہذا وہ نا جائز نہیں ہے، کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے

میں ڈال لے تو ناجا ئز نہیں ہے، کیئن سے بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جو تزہے جس میں یا

تو قرآن کریم کی آیات ہول یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، اس کے معنی سمجھ میں

آتے ہوں۔

#### السي تعويذ حرام ہيں

ایسے تعویذ جس میں ایس بات مکھی ہوئی ہوجس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں اتا ،اسا تعویذ جرام ہے، اگر اس میں کوئی ایسی عبارت تکھی ہوئی ہے، ایسی بات ککھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آر ہاتو ایسا تعویذ استعال کرنا ناجائز ہے، بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر القد سے مدد مانگی جاتی ہے، وہ چاہ نبی ہو، چاہ وہ اور چاہ کتنا بڑا بزارگ ہو، القد کے سواکس سے مراد نہیں مانگی جاتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچادیت ہے، ایسے تعویذ بالکل حرام ہیں، اور انسان کو شرک کے قریب انسان کو پہنچادیت ہیں، ای لئے فقہا، کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں اگرکوئی ایسی بات کھی ہوئی ہے جو ہم اور آپ سمجھے نہیں ہیں تو کیا پہتا اس میں کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندرموجود ہو، اس واسطے غیر القد سے مدد مانگ ل بو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندرموجود ہو، اس واسطے ایسا تعویذ استعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو ایسا تعویذ استعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکل جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا با اکا رہا ہے ، یا کوئی ذکر سے اللہ تیارک و تعالیٰ کا ، یا کوئی اس کی ایک کی ایک کی ایک کی گیا کہ کوئی کی کھی اوب کے ساتھ ستعال کرنا باکل کیا جائی کی کھی کی کیں کیا کہ کوئی کی کھی کھی کی کے دو بھی کوئی کی کھی کی کھیں۔

د عاہے جوتعویڈ میں لکھ دی گئی تھی تو وہ جائز ہے ، لیکن اس میں کوئی ثو اب نہیں۔

تعويذ ديناروحاني علاج نهيس

لوگ سجھتے ہیں کہ جولوگ بی تعویز گنڈ ہے کرتے ہیں گویا بیہ روحانی علاج ہے،اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا ہی علاج ہےجیسا کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیو پیتھک ڈاکٹر

ے پاس گئے،ایے بی کسی عامل کے پاس چلے گئے،اس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط ہے،وہ بھی جسمانی علاج ہے،اور نہاس میں کوئی نضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے،نہ

کوئی تقدس اس سے وابسنہ ہے، بس ایک جائز کام ہے۔

تلاوت کا تواب ہیں ملے گا

اور یہ بھی سمجھ لیں ، کہ اگر کسی خاص مقصد کیلئے آ دمی قر آن کی آیت پڑھتا ہے ، سے تا کہ میری بیوری دور ہموجائے ، میرا قرضہ ادا ہموجائے ، مجھے روزگار ل جائے ، میری اولا د ہموجائے تو اس میں تلاوت کا تو اب نہیں ملتا ، وہ ٹھیک ہے جائز ہے ، لیکن تلاوت کا تو اب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لئے پڑھے ، اللہ کے لئے پڑھ رہا پڑھے گا تلاوت کرے گا تو تو اب ملے گالیکن اگروہ کسی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا پڑھے گا تلاوت کرے گائو تو اب ملے گالیکن اگروہ کسی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے تو جائز ہے ، کوئی گن ہ بھی نہیں ہے ، تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔

علاج كالحيح طريقه

وطريقة الله في بتاياكه وقل اعوذ مرب الماس "برهواورجوطرية حضور

صلی الندعلیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرواللہ نٹارک وتعالیٰ ہے اور دعا ایسی چیز ہے کہ

اگر دنیاوی مقصد کے لئے بھی کررہے ہوتو اس پر بھی تواب ہے، اگر کوئی دعا کررہا
ہے کہ یا اللہ مجھے بیاری ہے شفاء دید بچئے ، ما نگ رہے ہوا ہے لئے لیکن ہر دعا
دید بچئے ، یا اللہ مجھے بیاری ہے شفاء دید بچئے ، ما نگ رہے ہوا ہے لئے لیکن ہر دعا
پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تواب لکھا جارہا ہے، عبادت ہے، لیکن تعویذ گنڈ ہے تو کوئی
عبادت نہیں ہے، ہاں جائز ہے جیے اور علاج کرتے ہویہ بھی علاج ہے، ہارے
معاشرے میں کہ ہر چیز کاحل تعویذ گنڈ ہے ہے صاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
اور جوتعویذ گنڈ ادے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا بیر ہے، اور اگر نددیں تو
اور جوتعویذ گنڈ ادے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا بیر ہے، اور اگر نددیں تو

#### عجيب وغريب تعويذ

حضرت گنگوہی رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور

آکر کہنے لگا کہ کوئی تعویذ دیدوفلاں چیز کا، حضرت نے فرمایا کہ جھے نہیں آتا اس کا

کوئی تعویذ، میں دعا کردں گا، کہنے لگا کہنیں تعویذ دوتو حضرت نے فرمایا کہ دعا آتی

جھے، تعویذ نہیں آتا مجھے، وہ چھے ہی پڑگیا، دیباتی آدمی تھا، حضرت نے سوچا

کردیباتی آدمی ہے اس کو میں ردکروں گا، تو اس کا دل ٹو نے گا تو اللہ تعالیٰ ہے دعا

کردیباتی آدمی ہے اس کو میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں،

آب اینے نفتل وکرم ہے اس کی مراد پوری فرماد ہیجے'' بیدعا لکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ

نے اس ہے فائدہ کردیا۔

#### تعويذ كيابتداء

بہتعویذ ندقر آن میں آئے اور ندحدیث میں آئے لیکن پیداای لئے ہوئے کے کسی بزرگ نے کو ہات کو ئی کلمہ لکھ کر دیدیا ، انٹد تعالیٰ نے اس میں تا ثیریدا کروی فا مَدہ ہوگیا تو لوگوں نے کہا کہ بیہ فلال چیز کا تعویذ ہوگیا، بیہ بخار کا تعویذ ہے بیہمر کے در د کا تعویذ ہے ، اس طرح تعویذ پیدا ہو گئے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب بھی انسان کوکوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جوطریقة قرآن نے بتایا اور میں کریم صلی الله علیه وسلم نے بتایا ، اس کی طرف زیادہ توجہ د واور اس کوزیا دہ اہم مجھو، اس کوزیا دہ مؤ ترسمجھو، اور دوسری جیز وں کو اس کے مقابلے میں کمتر مجھو، اب الثا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا ہے انضل تمجھ لینا کہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے تو بیہ خیال ا یک غلط خیال ہے اور ریقر آن وسنت کوضیح مرتبد نددینے کے متر اوف ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مؤثر نہ تعویذ ہے، پہ گنڈ اہے، نہ کوئی اور جھاڑ بھونک ہے، جو می کریم صلی النّدعلیہ وسلم نے بتا دیاہے اس کو یا د کرلو، نما ز حاجت اوراس کے بعد کی جو دعا ہے ، اس دعا کو یاد کرکے ہرمقصد اللہ تیارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا جا ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے نضل وکرم ہے ہمیں اس پڑمل کرنے تو فیق عطا فر مائے۔ 0.1

وآبحر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظليمن



کی عرصہ پہلے اسلامی بینکاری کے مسئلے پر حضرت مولا نامفتی محرتفی عثانی صاحب مظلم پر اعتراضات لگا کران کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔ اس فتویٰ کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولا نا ٹا قب الدین صاحب نے این بعض رفقاء کے ساتھ مل کر تحریر کیا ، جو کتابی صورت میں ''اسلامی بینکاری اور متفقہ فتویٰ کا تجویت کے ساتھ مل کر تحریر کیا ، جو کتابی صورت میں ''اسلامی بینکاری اور متفقہ فتویٰ کا تجویت کے ساتھ مل کر تحریر کیا ، جو کتابی صورت میں ''اسلامی بینکاری اور متفقہ فتویٰ کا تجویت کے ساتھ میں کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آپھی ہے۔

رعایتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔

# =/0/4 بير - طرف=/200

اليخ قري اسلاى كتب فاندے طلب قرمائيں۔

رعایتی قیمت انتهائی مناسب مهرا منابلاهای در دردور محمدمشهو دالحق كليالوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20

E-mail: memonip@hotmail.com



مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : قبل نمازجمعه

اصلاحی خطیات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صلَّ على مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِنْرِهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكْتَ عَلَى ابْرِهِيْمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

## ساده زندگی اپنایئے

الْكَمَّمُ لُلِلَّهِ تَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، و نَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُو رِأَنَفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنُ يَهَدِهِ الله فَ فَلَاهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ مَنُ يَهُدِهِ اللله فَلَاهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ لَهُ وَمَن يُّضَلِعُهُ فَلَاهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ الله وَأَشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا سَرِينَ لَهُ، وَأَشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا الله الله الله الله تَعالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَأَصُحاه و بارك و سلّم تَسْلِيما كَتِير بُناما بعد:

عن الى هرره رصى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسند لا نقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتًا يوشوها وشنى النمر أمست بالله صدق الله مولانا العطيم، وصدق رسوله السنى الكريم، و بحن على دالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الغلمين.

قيامت كى ايك نشاني

حضرت ا و ہریرہ رمنی القد تعالیٰ عنہ روایت فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ
ا بے گھر نہ بنا کیں جن کو وہ ایسے قش ونگار ہے آ راستہ کریں گے جیسے نقش و نگار اللہ کو رہ بیا کہ جول گے، اس والے کپڑے یعنی گھروں میں کپڑوں کی طرح نقش ونگار ہے ہوں گے، اس صدیث کا مقصد قیامت کی علامت کی علامت کو بیان کرنا ہے، لیمی قیامت کی علامت کو بیان کرنا ہے، لیمی قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت یہ برکہ لوگ اپنے گھروں کو خوبصورت، مزین منقش بنانے میں بیسے خرج کریں گے، اور محنت صرف کریں گے، اس مزین کرنے کو قیامت کی علامت قرار دیکر ایک بلکا سا اشارہ اس طرف ہے کہ بیمو کی لیند دیدہ بات نہیں کہ آ دمی گھروں کے نقش و نگار پر اتن محنت اور استے بیسے صرف کرے اس کو حرام اور نا جا کڑ تو نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحنا اسکی ممانعت نہیں فر مائی، لیکن اس کو علامت قیامت میں شار کرے وسلم نے صراحنا اسکی ممانعت نہیں فر مائی، لیکن اس کو علامت قیامت میں شار کرے اپنی نا پہند یہ گی کا اظہا کردیا ہے، کیونکہ بیا تینیں۔

## يەد نياايك مسافر خانە ب

اصل بات میہ کہ مید دنیا جس میں انسان زندگی گز ارر ہاہے، میرکوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ تو ہے نہیں، میرتوا یک مارضی مسافر خانہ ہے، جس میں پچھ دن کے لئے انسان آیا ہے، البندااس میں آوئی کو زیادہ قبداس بات کی طرف ویٹی جا ہیے کہ وہ اس دنیا کوآخرت کی جبودی اور اس دنیا کوآخرت کی جبودی اور بہاں رہتے ہوئے وہ آخرت کی جبودی اور بہتری کا سامان کرے، ای لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

نُحُنُ فِی الدُّنُیَا کَامَّكَ عَرِیْتُ اَوُ عَابِرُ سَبِیُلٍ فر مایا کهتم دنیا میں اس طرح رہو، جیسے تم اجنبی ہو، یا مسافر ہو، مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو وہ مسافر اپنے مقصد کی طرف متوجد رہتا ہے، رینہیں کے سفر کی منزل

میں جی لگا کر بیٹے جائے ، اور اپناسب کچھ سفر کی منزل پرخرچ کردے۔

د نیامیں کتنے دن رہناہے

ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

اِعْمَلُ لِدُنْيَاكَ مِقَدْرِ بَقَائِكَ مِيْهَا.

وَاعْمَلُ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيُهَا.

فر مایا کد دنیا کے لئے اتناکام کر و جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے
اتناکام کر و جتنا آخرت میں رہنا ہے، لیکن تم نے شیج سے لیکر شام تک کی اپٹی زندگی
اسی دنیا کے درست کرنے پرلٹار کھی ہے، ایک مؤمن کا بیکام نہیں، مؤمن کا کام بیہ
ہے کہ وہ بید دیکھے کہ جھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کتنے دن آخرت میں رہنا
ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، جاود انی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذا
ہیہاں رہتے ہوئے انسان کوزیا وہ ممل آخرت کے لئے کرنا چاہیے، اور دنیا کے لئے

ا تنا کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اس لئے مکان کی بہت زیادہ آ رائش اور زیبائش کیکن پیندیدہ نہیں ہے۔

معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک

رائے ہے گزررہ بھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، مکان بھی کوئی پختہ اور عالیشان نہیں تھا، بلکہ ایک جھونیز کی تھی، جس کووہ درست کررہے تھے، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے گزر ہوا، آپ نے اسکود کی کھر فرمایا:

آلامُرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ.

فرمایا کہ معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے، لینی تم اس جھو نیرو کی کی مرمت میں گئے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پہتنہیں کہ کب موت آ جائے ، اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ، لیتنی اس جھو نیرو کی تیاری کے مقابلے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے، آپ نے ان صحافی کومرمت کرنے ہے منع نہیں فرمایا ، اور بینہیں فرمایا کہتم کیوں اس کی مرمت کررہے ہو، ؟ حرام اور نا جائز بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرمت میں لگ کریہ بھول جاؤ کہ ایک ون طرف دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرمت میں لگ کریہ بھول جاؤ کہ ایک ون بہاں ہے جانا ہے، اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔

## دل ود ماغ پر آخرت کی فکر

رسول الله سلی الله علیه وسلم کا طریقه به تما که صحابه کرام کے دل میں ہروفت آخرت کی فکر اور آخرت کا تصوراس طرح جاگزیں کرتے تھے کہ ہروفت انسان کی آنکھوں کے سامنے بیر منظر رہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے ، اور آخرت میر ب سامنے ہے ، اگریہ بات حاصل ہوجائے تو ساری زندگی سنور جائے ، صحابہ کرام فریاتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کی ہا تیں سنتے تھے تو ہمیں ایسامحسوں ہوتا تھا کہ ہم اپنی آٹھوں سے جنت اور دوز خ و کھے رہے ہیں ، دل و د ماغ پر آخرت کی فکر اس طرح جاگزیں فر مادیتے تھے کہ ہر وفت آخرت کا تصورا کیے مؤمن کے سامنے رہتا تھا۔

حضور غلط كامكان

میراد نیاہے کیا کام

آپ نے فرمایا:

مالی وَلِدُّنیَا مَا اَنَا اِلَّا کَرَا کِ استطْلُ مَحت شحرۃ نُمْ رَاحَ وَ تَرَکَهَا فَرَائِی وَلِدُّنیَا مَا اَنَا اِلَّا کَرَا کِ استطْلُ مَحت شحرۃ نُمْ رَاحَ وَ تَرَکَهَا فرمایا کہ میراونیا ہے کیا کام! میری مثال آوایک ایسے سوارکسی ہے، جوسوار ہو کہ کہیں جارہا ہے، اوراس نے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لئے کسی ورخت کے پنچ سابدلیا، اور پھراس درخت کوچھوڑ کر آگے روانہ ہوگیا ، اس طرح سادگی کے ساتھ حضور بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسرفر مائی۔

## گھر کانقش ونگارعلامت قیامت

جس ذات نے اس سادگی کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہو، جسکے سامنے ہر اوقت آخرت کا منظر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے گھر بنا کینگے جن پر دیدہ زیب اور خوشمانتم کے نقش ونگار بھول کے جیسے نقش ونگار کپڑوں پر بنائے جتے ہیں، آپ نے اس چیز کوحرام تو نہیں فرمایا، کین ٹالپندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کا مطلب سیسے کہ جوشخص ایسے نقش ونگار بننے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی آخرت کو بجولا ہوا ہے، اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت، جتنا ہیسہ، جتنی محنت وہ اس نقش ونگار میں صرف اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت ، جتنا ہیسہ، اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو کر رہا ہے، اسکے بجائے وہ اتن محنت، اتنا ہیسہ، اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو بینا نے میں صرف کر تا، اسلئے آپ نے فرمایا کہ پیمل علامات تیا مت میں ہے۔ بینا نے میں صرف کرتا، اسلئے آپ نے فرمایا کہ پیمل علامات تیا مت میں ہے۔ بینا نے میں صرف کرتا، اسلئے آپ نے فرمایا کہ پیمل علامات تیا مت میں ہے۔ بیرتھتو کی کے خلاف ہے۔

آج ہم اپنے گردو پیش میں نظر اٹھا کرد کھے لیں کہ یہ علامت کس طرح پوری ہو

ربی ہے، آنھوں سے نظر آر ہا ہے کہ کس کس طرح گھروں کو مزین اور منقش کیا جار ہا

ہ، یہ تو ہے تقوی کہ آدی آخرت کو پیش نظر رکھے، اور دنیا ہے اتنا جی نہ لگائے، جہال

تک فتوی کا تعلق ہے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ سنا نقش وزگار جو مزہ ہے؟ تو

وہ مفتی ہی جواب دیگا کہ اگر خلاف شرع نقش وزگار نہ ہو، مثل تصویر و نیم و نہ ہوتو اس کو

حرام اور نا جا ترجیس کہیں گے۔

مكان كاليبلا درجه

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا نوی رحمة القدعليہ نے کچھ

ورجات بیان فرمائے ہیں ، فرمایا کہ ایک درجہ مکان کا بیہ کہ وہ مکان قابل رہائش ہو، وہ مکان ایبا ہے کہ آ وی اس کے اندر زندگی بسر کرلے ، اور دھوپ سے بچاؤ ہو جائے ، ہارش سے بچاؤ ہوجائے ، موسم کے برے اثر ات سے بچاؤ ہوجائے ، مثلاً ایک مکان بنایا ، اس میں نہ پلستر کرایا ، اور ندرنگ وروغن کرایا ، تو ایسا مکان رہائش کے قابل ہے۔

#### مكان كا دوسر ا درجه

و مرا درجہ مکان کا بیہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس مکان میں آسائش اور
آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے، مثلاً اگر کسی مکان پر ٹین کی چا دروں کی جیت ہوتو
ایسا مکان رہائش کے قابل تو ہے، لیکن اس مکان میں آسائش اور آرام نہیں ، اس
لئے کہا گر بارش ہوجائے تو وہ جیت نیکے گئی ہے، پانی اندر آجا تا ہے، گرمی میں ٹین
کی چا دریں گرم ہوجاتی ہیں، جس کے نتیج میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور تکلیف ہوتی
ہے، لہذا اس مکان میں رہائش تو ہے، لیکن آسائش نہیں ، اب اگر آسائش اور آرام
حاصل کرنے کے لئے جیت کی ڈلوادو تا کہ بارش میں فیکے نہیں ، اور گرمی میں
زیادہ سے نہیں تو یہ آسائش ہے، یہ بھی شرعا جائز ہے، اور شریعت نے اس پر کوئی
پابندی نہیں تو یہ آسائش ہے، یہ بھی شرعا جائز ہے، اور شریعت نے اس پر کوئی

#### مكان كالتيسرا درجه

تیسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہے،آ سائش بھی ہے،آ رام بھی ہے،لیکن آ رائش نہیں،لینی اس مکان میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے،مثلاً گھر بنالیا،لیکن اس میں پلسترنہیں کیا، یا بلستر کرلیا، لیکن رنگ وروغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل رہائش بھی ہے، اور فی الجملداس میں آسائش بھی حاصل ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، اس لئے کہ ویکھنے میں اچھانہیں لگتا، اب آگرکوئی شخص اپناول خوش کرنے کے لئے اس مکان پر رنگ وروغن بھی کروالے، اور اس کو مناسب درج میں خوبصورت بنا لے تو بیہ آرائش حاصل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، بشر طیکہ اس آرائش سے مقصد اپنا دل خوش کرنا ہو، کہ بیر میرا گھر میں داخل ہوں تو جھے آرام بھی طے، اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت و کھی کر میرا دل بھی خوش ہو، تو اس نیت سے اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت و کھی کر میرا دل بھی خوش ہو، تو اس نیت سے آرائش کرنے پرشر ایعت نے پابندی نہیں لگائی، نا جائز قر ارنہیں دیا، حرام نہیں کیا۔ آرائش کرنے پرشر ایعت نے پابندی نہیں لگائی، نا جائز قر ارنہیں دیا، حرام نہیں کیا۔ و و بھا سیوں کا واقعہ

البتہ اتن بات ضروری ہے کہ جب گھر کے اندر ہائش بھی ہے اور آسائش بھی حاصل ہے، آرائش بھی حاصل ہے، اور وہ مکان اچھا بھی لگ رہا ہے تو جب اس گھر میں داخل ہوتو اللہ کو یا دکر و کہ بیر مکان میر ہے اللہ کی عطا ہے، بیطریقہ بھی قر آن نے بتا ویا: سورہ الکہ عد میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کی مثال بیان فر مائی کدو بھائی تھے، ایک بھائی مؤمن تھا، اور ایک بھائی کا فرتھا، جو کا فر بھائی تھا، اس کے بڑے عدہ قتم کے بڑے شاندار باغ تھے، اس باغ میں ہرطرح کے پھل تھے، اور ہرطرح کے منافع اس کو حاصل تھے، جو مؤمن بھائی تھا، وہ کم مال والا تھا، اس کے باس مال ودولت زیادہ نہیں تھی، وہ کا فر بھائی ایپ مال ودولت پر فخر کیا کرتا تھا، اور ایپ بھی کی ہے کہتا کہ میرا ، ل بھی تجھ سے زیادہ ہے، اور میری جماعت بھی تجھ ے زیادہ ہے، میرے ملنے والے، میرے دوست احباب، اور میرے معاونین بھی تجھے سے زیادہ ہیں، تیرامال بھی کم ہیں، اور جب تجھے سے زیادہ ہیں، تیرامال بھی کم ہیں، اور جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو اپنے بھائی ہے کہتا کہتو جو سے کہتا رہتا ہے کہ ایک دن میہ سب چیزیں فنا ہوجا کیں گی۔

مَا آظُنُ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ آبَدًا. وَمَا آظُنُ السَّاعَةَ قَالِمَةً ' وَّلَئِنُ

رُّدِدُتُّ اِلَى رَبِّيُ لَا حِدَنَّ خَيْرًا مِّهُا مُنْقَلَبًا. (الكهم: ٢٦٠٢٥)

میراخیال تونہیں کہ بیا تناشا ندار باغ اورا تناعالیشان باغ بیسب بھی ختم ہو جائیں گے اور میرا میہ خیال نہیں کہ ہم دو بارہ زندہ ہوں گے، اوراگر با غرض اس کا مؤمن بھائی اس کو سمجھا تا کہ ارے بھائی: بیسب یچھ باغ اور اس کے پھل وغیرہ بیہ

ب الله جل شانه کی عطاہے، اس لئے اس باغ پرمت اتر ا، اس پر تکبراور فخرمت کر

بلكهاس كے بجائے جب تواس ہاغ میں داخل ہواكرے تو يوں كہاكر:

مَاشًاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (الكهد: ٢٩)

گھر میں داخل ہوتے وقت ہے کہو

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ہم سب کو پیسبق سکھا دیا کہ جب آومی اسپنے گھر میں داخل ہو، یا اپنی کسی جا کداد میں داخل ہو، اور وہ الحجی لگر تو زبان سے میر الفاظ کے کہ، ماشاء السله لا قوۃ الاباللہ ، اس کا مطلب میرے کہ جو پچھاس کا مُنات میں ہور ہا ہے اور جو پچھ مجھے ملا ہے، وہ اللہ جل شاند کی مشیت سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوااس کا مُنات میں کسی کو تو ت حاصل نہیں ،کسی کے بس میں نہیں تھا

كدوه اپنے زور بازوے بيد مكان بناليتا، بيد باغ كھڑا كرديتا، بيدجا كداد بناليتا، بيدجو كچھ ہے، سب اللہ جل شاند كى عطا ہے۔ ماشاء الله لا قوة الا بالله، كا فركے باغ كا انجام

وہ مؤمن بھائی اس سے بہ کہتا کہ اگر چہتم بیدد کچھ ہے بہو کہ میر سے پاس مال
کم ہے، میری اولاد کم ہے، بیتو دنیا کے اندر بہوتا رہتا ہے، اور پچھ پیتنہیں کہ آئندہ
اللہ تعالی ججھے تیر سے باغ سے زیادہ بہتر ہاغ دیدیں، اور تیر سے باغ کو تباہ کر دیں،
اس لئے تجھے اس باغ کے بونے پراکڑٹا اور اتر اٹائیس چاہیے، قر آن کریم بیہ کہتا
ہے کہ بعد میں اس کا فر کا انجام بیہوا کہ اللہ تعالی نے ایک دن اس باغ کوجس کے
بار سے میں وہ کہتا تھا کہ بیہ بھی ختم ہونے والانہیں ہے، اس کواس طرح تباہ کیا کہ بعد
میں پیتہ بھی نہ جلتا تھا کہ بیہاں کوئی باغ ہوا کرتا تھا۔

گھر کی نعمت پراللہ کاشکر

اس واقعہ کونقل کر کے اللہ تعالیٰ نے بیسبق ویدیا کہ جب آومی اپنی کسی تعمت میں داخل ہو، جواس کی آئی کھو آچھی لگ ربی ہوتو اس کو بیالفاظ کہنا چاہیے، مانا ء الله لا قوۃ الا بالله: لہذا جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے گھر کی تعمت حاصل ہو، وہ گھر رہائش کے قابل بھی ہے، اس میں آسائش بھی ہے، آرائش بھی ہے، تو پھرا کیک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جب اس میں داخل ہوتو وہ یہ کے کہ: ماناء الله لا فوۃ الا باللہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس تعمت پرالتہ کا شکرا داکرے کہا ہے اللہ! میں اس قابل نہیں باللہ: اور اللہ تعالیٰ کی اس تعمت پرالتہ کا شکرا داکرے کہا ہے اللہ! میں اس قابل نہیں خصا فرما دی: اللہ ہم لك الحدد و

لك الشكر: اے الله ، آپ كاشكر ہے ، آپ كاكرم ہے ، اس كا بنا نامير بيل ميں الله الله تعالى اس كواس كھر كے فتنے

ہے محفوظ رکھیں گے۔

حضورساری نکلیفیں جھیل گئے

ہمارے حفزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ پہشکر بہت ی بیار یوں کاعلاج ہے، آج کل ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ المحسمدلله.

د نیا میں ہرایک کوالی نعتیں میسر ہیں کہ عہد رسالت میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان نعتق ں کا نصور بھی نہیں تھا ، آج کے دور کاغریب سے غریب تر آ دمی بھی تھجور

کی شہنیوں ہے گھر بنانے کا تصور نہیں کرے گا کہ میں کھجور کی شہنیوں ہے گھر بنا کر اس میں زندگی گزاروں ،اوراس پر ٹاٹ کے پردے لٹکا دوں ،لیکن حضوراقد س صلی

الله علیہ وسلم نے تھجور کی ٹہنیوں سے بنے ہوئے گھر میں زندگی گز ار دی ، آج کوئی اس بات کا تصور کرے گا کہ تین مہینے تک گھر میں چولھا نہ جلے ، اورصرف تھجور اور

، ن بات ہ '' رو رہے ، نہ میں ہیے سے سرت کی دے سب اور کا تصور نہیں کرے گا، ساری پانی سے گزارہ ہو، کوئی غریب سے غریب تران باتوں کا تصور نہیں کرے گا، ساری سختیاں آپ نے جھیل لیس کہ دو وقت بھی پیٹ بھر کر کھانانہیں کھایا، یہ ساری سختیاں

علیان اپ ہے بیان یہ دوووست کی پیٹے ، ہر ترطان میں سایا ، بیر ماران سایا ، بیر ماران سایان نی کریم صلی الله علیه وسلم اور صحابہ کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم الجمعین نے جھیلیں ہیں ،

آج ہم میں ہے کس کا حوصانہیں ہے کہ وہ ان مختبوں کا تصور بھی کر ہے۔

مت کیلئے آسانی کے دروازے بندنہیں کئے

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خودتو اتني يختيال گز ار محيَّ ، اورخو دتو اتني

مشکلات والی زندگی بسر کر کے تشریف لے گئے ، لیکن اپنی امت کے لئے درواز کے بند نہیں کئے ، اور یہ نہیں فر ما یا کہ اگر جنت چاہتے ہوتو ایسی زندگی گز ارو ، اس کے بغیر تمہیں جنت نہیں طے گی ، بلکہ امت کے لئے آسانی اور وسعت والا راستہ اختیار فر ما یا ، اگر آج ہم ہے می مطالبہ ہوتا کہتم اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے ، اور تم اس وقت تک نجات نہیں پاؤ گے ، اور تم اس وقت تک اللہ کے مجوب نہیں بن سکو گے ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کر سکو گے ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کر سکو گے ، جب تک تم اس طرح کی زندگی نہ گز اروج س طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرام نے گز اری تو اس مطالبہ پر بروے بردے علیاء ، بروے بروے بروے کی وزیدگی رسول اللہ طرح کی فریدگی گز اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، کس میں میہ طافت ہے کہ اس طرح کی فریدگی گز اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے ، کس میں میہ طافت ہے کہ اس طرح کی فریدگی گز اور نے کا حوصلہ کر لے۔

## میرے سرکار نے بھی توالی زندگی گزاری

رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم پرقربان جائي كه خود به ختيال برواشت كرك امت كے اونی ترین غریب ترین فرد کے لئے مثال قائم كر گئے، ورندا گرحفور اقد س صلى الله عليه وسلم نے عیش وعشرت كی زندگی گزاری ہوتی، اور شاندار مكانات میں رہ ہوتے، اور اچھا كھانا كھایا ہوتا، اور زندگی كے لطف اور مزے حاصل كئے ہوتے تو اس امت كغریب افراد بیسوچتے ہم تو بہت محروم رہ گئے، لیكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے امت كغریب ترین فردگی سطح پر آكر رہ گئے، لیكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نے امت كغریب آدی كو یہ بھی تسلی رہ كہ مير ك

## ان نعتول پرشکرا دا کرو

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ مجامدہ تم کہاں ہے کرو گے، جو مجامدہ صحابہ کرام کر مجتے، البنتہ اتنا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں پیغمت دی ہے،اور تمہیں پیفراخی اورخوش عیشی دی ہے تو کم از کم ان یرشکرادا کرنے کی تو عاوت ڈال لو، اور جب بھی کوئی نغمت حاصل ہواس وقت میہ تصور کرو کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کیسی مختی کی زندگی گزاری ، یہ نضور کر و کہ محابہ کرام نے کیسی مختی کی زندگی گڑ اری ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فراخی اور یہ خوش عیشی عطافر مائی ہے، یوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فاقہ نہیں کیا، اللہ تعالی نے بھی فاقہ کرنے کا تصور تک نہیں دیا ، اور جن گھروں میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ایسے گھروں میں بھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں آيا، بيسب نعتين الله تعالى في جمين و مركى بين: السلهم لك المحمد ولك الشكر . للبذاجب كمرين داخل مو، اورينعتن سامنية كمي تواس يرالله كاشكرادا كرو، اوركبو: ماشاء الله لاقوة الإبالله. اوربيكبو: اللهم لك الحمد ولك الشكر

## بدد نیاعیش وعشرت کی جگه ہیں

جب الند تعالیٰ کی نعمتوں کا استعال کر دتویہ سوچو کہ ہم یہ جوعیش دعشرت کے سے تریز دندگی گز ارد ہے ہیں ، بیدن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیدی ہے کہ چونکہ تم کمزور ہو، للبذ ااس طرح زندگی گز ارلو،

ور نہ بید و نیااس لائل نہیں تھی کہ اس میں ایسے مکان بنائے جاتے ، ایسے عیش وعشرت کے اندر رہا جاتا ، بید و نیا تو ایک گزرگاہ تھی ، بید و نیا تو ایک مسافر خانہ تھی ، لہٰذا ہمیں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے تھی ، اور دوسرے بیسوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے مقابلے میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں ۔

> بيس تفاوت راه از كحاست تابكحا چه نسبت خاك را بعالم پاك

ہماری اوران کی زندگی میں زمین وآسان کا فرق ہے، اس کا تصور کرو، اور پھراس بات پر اللہ جل شانہ کاشکر اوا کروکہ اس نے بیفتیں عطافر مائیں، اور ان نعتوں کے استعال کوحلال بھی کردیا، جائز بھی کردیا۔

## حضرت سليمان عليدالسلام كاشكرا داكرنا

اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کرو کہ اس نعمت کو حاصل کرنا میر ہے توت بازوکا کرشمہ نہیں ، بلکہ اندجل شاندی عطا ہے: مہاشاء اللہ لاقو ہ الا باللہ . اور اس کے بعد جب اس نعمت سے لذت اٹھاؤ تو اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر و، اور بیشکر بھی اللہ سے مائلو، اس نے شکر کرنا بھی ہرا یک کے بس کی بات نہیں ، شکر کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ و کیھے! حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا تھا، حکومت دی ، سلطنت دی ، محلات و بے ، خشم و خدم د ہے ، فلام د ہے ، انسانوں پر حکومت دی ، جنات پر حکومت دی ، جندوں اور پرندوں پر فلام د ہے ، انسانوں پر حکومت دی ، جنات پر حکومت دی ، جندوں اور پرندوں پر

حکومت دی، جب پنعتیں حاصل ہو کیں تو آپ نے فر مایا:

ربّ أَوُزعُهِي اللهُ أَشْكُرَ بِعُمَتَكَ الَّتِي ٱلْعِمُت عَلَىّ وَعَلَى وَالِدَيُّ وَ انَ اعْمَلِ صَالِحًا تَرْضَهُ وَأَدُحِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ.

اے میرے پر در دگار ، مجھے اس بات کی توفیق دیجئے کہ میں آپ کی نعمتوں کاشکرادا کرسکوں، یعنی صرف شکرادانہیں کیا،شکر کی دعا کی،اوراللہ تعالیٰ ہے شکر ما نُگا کہ یا اللہ، جب تک آپ کی طرف ہے شکر کی تو نیق عطانہیں ہوگی میں شکر کا حق ادانہیں کرسکتا، لہذا شکر کرنا بھی آپ ہی ہے مانگتا ہوں، اور یا اللہ! نعمتیں تو آپ نے ساری دی ہیں ،لیکن میں آپ ہے سے ما نگیا ہوں کہ آپ کاشکرادا کروں ،اور میہ مانگنا ہوں کہ ایسا نیک عمل کروں جوآپ کو پسند آ جائے ، بعنی کوئی نیک عمل اپنی ذات میں نیک عمل نہیں، جب تک کہ وہ عمل آپ کو پسندنہ ہو، اور آپ کی رضا کے مطابق نہ ہو، اور اے اللہ، اپنی رحمت ہے نیک بندوں میں داخل کر لیجئے، ایک مؤمن اور ایک کافریس ہی فرق ہے۔

ناشکری کی دجہ ہے قارون کا انجام

د کیھے! قارون کوصرف خزانہ ملا اسکوحکومت نہیں ملی ، ندانسانوں ہر ہے، نہ

جنات پر، نه چرندول اور پرندول پر،صرف دولت مُل گی تو وه اس بر کهتا:

إنَّمَا أُوْ ثِيْتُهُ عَلَى علَم عنْدِي (الفصص ٧٨)

یہ دولت تو مجھا پے علم کی بدولت لمی ہے،میرا ہنراییا تھا،میراعلم ایساتھا کا

اس کی وجہ سے بید دولت حاصل ہوگئی،اس دولت کو القد تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہاہے، بھیجہ بیہ ہوا کہ وہ ساری دولت اس کے لئے زمین میں دھننے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت سلیمان کی کیفیت

دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑئی
عکومت بھی کہ دنیا ہیں آج تک کمی کو اتنی بڑی عکومت نہیں ملی ،کیکن اس کے باوجود
ان کا سینہ تنا ہوانہیں ،گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرجھکا
ہوا ہے کہ اے اللہ! ہیں تو اس نعمت کا شکر اداکر نے کے بھی قابل نہیں ، اپنی رحمت
سے مجھے شکر اداکر نے کی تو فیق بھی دید ہیجئے ، اور اس بات کی تو فیق دید ہیجئے کہ ان
نعمتوں کو بھی استعمال کرلوں ، اور آپ کوراضی کرنے والے ممل کرلوں ،

آج آگر بم سے بید مطالبہ کیا جائے کہ ہم سب اپنے پختہ مکانات کو چھوڑ کر جھو نیرٹوں میں رہے لکیس تو سب بیان کر بھاگ جا کیں گے ، کسی کے بس کا بیاکا م نہیں ، لہٰذا بیہ مطالبہ نہیں ، البتہ مطالبہ تم سے بیہ کہ جونعت تہ ہمیں ملی ہوئی ہے ، اسکی قدر کروکہ یہ کتنی بزی نعمت ہے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی الی بیش وعشرت کی زندگی برنہیں کی ، اور نہ صحابہ کرام نے الی زندگی بسرکی ، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیشش وعشرت کی زندگی دبیری ہے ، اس کی قدر کرو ، اور اس کا شکرا دا کرو ، اللہ تعالیٰ کی عطاک دھیان کرو ، اور اللہ تعالیٰ سے تو نیق ما نگو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں بینمت دبیری ہے تو اس نعمت کو آپ اپنی مرضیات میں استعال بھی کرا ہے ، ا پی رضا کے کاموں میں استعال کرائے، اور اس کومیرے لئے آخرت کا ذریعہ بنائے،اور اس کوجہنم کا ذریعہ نہ بنائے۔

ایک ایک نعمت پرشکر

گھراچھاہے، اس پراللہ تعالی کاشکرادا کرو، گھر کا ساز دسامان اچھاہے اس
پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، کھانا سامنے آیا، اور برتن اچھے ہیں، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر
ادا کرو، پانی بیا اور گلاس اچھالگا، اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، بستر اچھاہے، کمرہ
اچھاہے، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، جو بھی نعمت ہو، اس کود کھو، اور غور کرو، اور
کہو، ماشاء اللہ لاقو ہ الاباللہ، اور دعا کروکہ یا اللہ! ہم شکر تو ادا کر سکتے ہی نہیں،
آپ کی نعمتوں کاشکر ہم سے ادا ہو، بی نہیں سکتا، لیکن ہمیں کچھ نہ پچھشکرادا کرنے کی
تو فیتی دید ہے۔

#### رات کوسوتے وقت شکر کےالفاظ

رات کوسوتے وفت ذرااہتمام کے ساتھ ننمتوں کا جائزہ لے لیا کرو، کہ کیا کیانعتیں اللّٰہ تعالٰی نے دے رکھی ہیں، جائزہ لے کرایک ایک نعت پرشکرادا کرو، اور بہ کہو

اللّه م لك الحمد عدد خلقك، اللهم لك الحمد رضا مفسك، وعدد بعمك، اللهم لك الحمد رنة عرضك، اللهم لك الحمد رنة عرضك، اللهم لك الحمد مد مداد كلميك، اللهم لا أخصى ثناءً عليك، انت كما اثبيت على نفسك. اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کے کلمات لکھنے کے لئے سیا ہی ور کا رہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی تخلوقات کی گنتی ہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی تخلوقات کی گنتی ہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہو جا کیں، اے اللہ! میں تو آپ کی شناء کا اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہو جا کیں، اے اللہ! میں تو آپ کی شناء کا حق ادا نہیں کر سکتا، آپ و یسے جی جی جیسے کہ آپ نے نوو د ثنا کی ہے۔

#### شكر كے اور الفاظ

سانس کے آنے جانے پر آپ کاشکر ، بتا ہے ، یہ س کے بس میں تھا کہ شکر کے لئے ایسے الفاظ لاتا ، اور شکر کا بیا نداز اختیار کرتا ، بیتو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی شکر کا بیا نداز اور بیالفاظ سکھا گئے۔

شكركے نتیج میں فتنہ ہے حفاظت

رات کوسونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا استحضار کر کے اس طرح شکر ادا کر و، اور یہ کہو کہ اے اللہ! میر بے بس میں تو نہیں کہ ہر فعت کا علیحہ و علیحہ و شکر ادا کر سکتا ، لیکن اس وقت اتنا شکر ادا کر رہا ہوں ، اے اللہ! جننا آپ کے عمل کا وزن ہے ، اتنا شکر جتنی آپ کی مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کے مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آپ کے کلمات کے لئے سابی ورکا رہے ، جب رات کو سونے سے کہا ت کے لئے سابی ورکا رہے ، جب رات کو سونے سے بہلے اس طرح شکر ادا کر و گئو تی کھی نہ کھی تو حق ادا ہوجائے گا ، انسان سے بہلے اس طرح شکر ادا کر و گئو تی گئی تو حق ادا ہوجائے گا ، انسان میں فقتہ بنتے سے محفوظ کی میں اللہ تعالیٰ ان فعم و کا دایا ۔ اس شکر کی بدولت اللہ تعالیٰ ان فعمول کو تمہارے حق میں فقتہ بنتے سے محفوظ کو کھیں گے ، قر آن کر یم میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

الَمَا أَمُوَالُكُمُ وِ أَوْ لَادُكُمْ فِئَلَةٌ (حواله)

لیعنی پرتمہارا مال اورتمہاری اولا دفتنہ ہے، اور آ زمائش ہے، پیتنہیں کب سے
تمہارے قدموں کو ڈگھاوے، کب تمہیں نعط راتے پر ڈال دے، کب تمہارے
دل میں ونیا کی محبت اس طرح پیوست کر دے کہتم اللہ سے غافل ہو جاؤ، جب اللہ
کی نعمتوں کا اس طرح ہے شکر ادا کرو گے جس طرح او پر بتایا تو انشاء اللہ اللہ تعالی

کی رحمت ہے امید بیہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کوتمہارے حق میں فتنہ بنے مے محفوظ

کردیں گے، پھرینعت تہارے حق میں زاد آخرت بن جائے گ۔ مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھا نوں رحمۃ اللہ علیہ نے مکان کے چار
در ہے بیان فرمائے ، ایک رہائش ، ایک ایک آ سائش ، ایک آ رائش ، یہ تین در ہے
تو جائز ہیں ، بشر طیکہ وہ کام کر وجوا و پرعرض کئے کہ جب اس مکان میں واضل ہوتو
کہو: مساسا ، السلہ الا فو ہ الاہا اللہ ، اللہم لمك المحمد ولك الشكر ۔ البتہ چوتھا
درجہ ہے ، نمائش ، یہ حرام ہے ، زہر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ
مکان بنایا جو قابل رہائش تھا ، اس میں آ رام کا انظام بھی کرلیا ، آ رائش کا بھی انظام
کرلیا ، لیکن اس پر اکتفانیس کیا ، بلکہ یہ سوچا کہ آئ کل فلال کام کا فیشن چلا ہوا
ہو مکان میں یہ کام بھی ہونا چا ہے ، اب وہ کام صرف نمائش کے لئے کرایا جا رہا جا ، البندا

لناس ميس جار درج

اور جو تھم مکان کا ہے، وہ لباس کا بھی ہے، اور لباس کے اندر بھی چاروں درجات ہیں، اگر ٹاٹ کا لباس بنا کر پہن لیا، اس سے ستر پوشی ہوگئی، مقصد حاصل ہوگیا، اگر ایسالباس بنالیا جو ذرا آرام وہ ہے، باریک لباس ہے اس ہی گرمی زیاوہ نہیں لگتی، مید دومرا درجہ لیتن آسائش ہے، اوراگر اس لباس ہیں تھوڑی می زینت حاصل لرلی، تا کہ ذرا دل خوش ہوجائے، میآرائش ہے، جوجائز ہے، لیکن اس خیال حاصل لرلی، تا کہ ذرا دل خوش ہوجائے، میآرائش ہے، جوجائز ہے، لیکن اس خیال

ے خاص لباس سلوایا کہ آج کل فیش سے چلا ہوا ہے اگر اس طرح کالباس نہیں سلوایا

تو ناک کٹ جائے گی ، اور لوگ سے بحصیں گے کہ بید دقیا نوس ہے ، بیہ بیک ورڈ ہے ،

اب لباس میں جوتصرف کیا جار ہا ہے ، وہ بیہ بتائے کے لئے کیا جار ہا ہے کہ ہم بھی

ای دور کے باشند ہے ہیں ہم بھی ای فیشن ایبل زمانے کے لوگ ہیں ، البذا فیشن کے مطابق ہم لباس پہنیں گے ، فیشن کے مطابق مکان بنا کیں گے ، اب بیسب کا م

مرائش اور دکھا وے کیلئے اپنے کو بڑا قر اردینے کے لئے ہور ہے ہیں ، اور لوگول پر

انجی بڑائی جانے کے لئے ہور ہے ہیں ، اپنی دولت کی نمائش کے لئے ہور ہے ہیں ، اور لوگول پر

لہذا ہے کا محرام اور تا جائز ہیں ، اس کی اجازت نہیں ، لہذا تین در جے تو جائز ہوئے ،

لہذا ہے کا محرام اور تا جائز ہیں ، اس کی اجازت نہیں ، لہذا تین در جے تو جائز ہوئے ،

مؤمن کو یہ ہیز کر ناچا ہے۔

كها و بھى من بھاتا ، يېنو بھى من بھاتا

بندی کی ایک مثال مشہور ہے کہ:

ای لئے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کداپنے دل کوخوش کرنے کے لئے چاہے لباس اچھا پہن لو، چاہے مکان اچھا بنالو، اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعت کی قدر کرو، لیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر کوئی کام نہ کرو، ہمارے یہال

کھاؤمن بھاتا، پہنو جگ بھاتا۔

جگ ہندی زبان میں دنیا کوکہا جاتا ہے، من کے معنی ہیں، ول، بھاتا، کے معنی ہیں، پیند آتا، مطلب میہ ہے کہ وہ چیز کھاؤ جواپنے دل کو پیند ہو، میرند ہو کہ خود کو وہ چیز پسندنہیں ،لیکن لوگوں کو پسندہے ،اس لئے کھارہے ہیں ،اورلباس ایسا پہنو جو ساری دنیا کو پسندآئے ،تمہیں پسندآئے یا نہآئے ، بیہ ہندی کی مثل ہے ،لیکن میمشل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے ،اسلام کی تعلیم ہیہے کہ:

کھاؤ بھی من بھاتا ، پہنوبھی من بھاتا

لیعنی اپنی پیند کا کھاؤ ، اور اپنی پیند کا پینو، پینیس کہ جو جگ پیند کرے آ دمی وہ پہنے ، چاہے اپنے کو بیند ہویا نہ ہو، انہذا کھاؤ بھی من بھا تا اور پینوبھی من بھا تا ، اور پھراللہ تعالیٰ کاشکرا داکر و۔

خلاصه

بہرحال، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے
میہ بات بیان فرمائی کہ مکان کو اس طرح نقش و ڈگار سے آ راستہ کرتا جس طرح
کیٹروں کو کیا جاتا ہے، اور مکان کے نقش و ڈگار میں غلو کرتا اور اسراف کرنا ٹھیک
نہیں، جتنی ساوگ اختیار کرسکو، اتنا بہتر ہے، بیکا م حرام اور نا جائز نہ سہی، کیکن مزاح
شریعت اور مزاج دین کے زیادہ مطابق میہ ہے کہ جتنی ساوگ کی زندگی بسر کرسکوا تنا
بہتر ہے، اس حدیث کی بہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان با توں پڑھل کرنے کی
توفیق عطافر مائے، آمین

و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

ولا نامفتى محمر تقى عثمانى ه شيخ الاسلام حضرر منطور تيب محرعبدالله يمن

مقام فطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَا بَارَ كُتَ عَلَى الْبُرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## افضل صدقه كونسا؟

سب سے افضل صدقہ

یہ عجیب حدیث ہے، حضرت ابوہریر ورضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے

یں کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ! ای صدف اعسف احرا ، یارسول اللہ! کون سے صدف اسب سے زیادہ اجر والا ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدفہ وہ ہے جوتم صحت کی حالت میں کرو، اور اس حالت میں جس وقت تمہارے دل میں مال کی محبت ہے ، صحبح ، کے معنی تندرست ، اور شحیح کے معنی ، ول میں مال کی محبت ہونا ، اور تہ ہیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ جس ایسانہ ہوگہ میں افسانہ کے میں خواول ، تنگرست ہوجاؤں ، اور اس بات کی امید بھی ہو کہ شاید تمہارے پاس مال زیادہ آجائے تو تم غنی اور مال دار ہوجاؤ ، ایسے وقت میں جب تم اللہ کے راستے میں صدفہ کرو گے تو اس کا اجروثو اب سب سے زیادہ ہوگا۔

صدقہ میں تا خیر مت کرو پھرآ گے ارشاد فرمایا: و لا تسهل، یعنی صدقہ کرنے میں در مت کرو، اس کو

پراے ارساور مایا و لا تسمیل، یک صدفہ کرنے میں ویرمت کرو، اس ہو ٹلا و نہیں، یہاں تک کہ جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے ، اور نزع کا عالم طاری ہو جائے ، تو اس وقت تم یہ کہو کہ فلاں کو اتنا مال دیدو، فلاں کو اتنا دیدو، اس سے پچھنیں ہوگا، اس لئے کہ اب تو وہ مال تمہار اربا ہی نہیں ، اب تو یہ مال تمہار ہے وارثوں کا ہو گیا، اب تمہارے پاس اس مال کو دوسرے کو دینے کی گنجائش ہی نہیں ، بہر حال! صدقہ میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس حالت میں کرو جبتم صحت مند ہو۔ مرض المروت میں مال کی ملکیت میں کمی

الله تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آ دمی بیار ہوجائے ، اور اس بیاری

میں اس کا انتقال ہوجائتے ، تو ایس بیاری کومرض الموت کہا جاتا ہے ، اور مرض الموت میں پہنینے کے بعد انسان کی ملکیت اپنے مال پرمحدود ہوجاتی ہے، پوری زندگی میں جس مال کو وہ اپنا مال کہتا رہا کہ بیرمیرا مال ہے ، بیرمیرا پیسہ ہے ، بیر مرامکان ہے، بیمیری گاڑی ہے، ادھراس کا مرض الموت شروع ہوا، ادھراس کی ملکیت میں کمی آگئی ،اب اس کے مال براس کی ملکیت نہیں رہی ،اب اگراس وقت میں کسی کوا بنا مال دینا جا ہے تو ایک تہائی ہے زیادہ نہیں دے سکتا، اگر کسی کے لئے وصیت کرنا جا ہے کہ فلاں کواتنا مال دیدو، یا میراا تنا مال فلاں معجد میں لگا دینا تو اب ایک تہائی ہے زیادہ پریہ وصیت جاری نہیں ہوگی، اس لئے کداب اس کے مال کے ساتھ اس کے در ثاء کاحق متعلق ہو گیا ، لہذا ابتہبیں جائز نہیں کہتم اس مال کو صدقه کرو، یا ہبد کرو، یا مجد میں نگاؤ، ان میں ہے کوئی کا منہیں کر سکتے ، یہاں تک کہ اس مال ہے اپنے نمازروزے کا فدیہ بھی نہیں دے کتے ، بس اب ایک تہا کی کی حد تک دے سکتے ہواس نے زیا دہ نہیں ۔

### انسان کے مال کی حقیقت

یہ ہے انسان کے مال کی حقیقت جس کو وہ اپنا مال کہدر ہا ہے، جس کی خاطر ووڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، جس کے اوپر دنیا آخرت ایک کررٹھی ہے، لیکن وہ مال مرض الموت تشولاع ہوئے ہی انسان کے تصرف سے اس طرح نگل جاتا ہے کہ اب میہ مال اس کانہیں رہا، اب میہ مال وارثوں کا ہے، انہذا ایک تنہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرسکتا، اسی وجہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ صدقه کرنااس وفت فاکده مندہے جب انسان صحت مند ہو۔

#### صحت میں انسان کی کیفیت

انمان کی طبیعت بھی عجیب ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے تو اس وقت خوب سینة تان کے جلا ہے، اور بھی اس کو یہ دھیان نہیں آتا کہ ہوسکتا ہے کہ بیار ہو جاول، اور نہ دنیا ہے جانے کا دھیان آتا ہے، اور صحت کے عالم میں مزے اڑانے کا تصور آرہا ہے، مرنے کا تصور نہیں آتا، بیار ہو جانے کا تصور نہیں آتا، بیار ہو جانے کا اتصور نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا تصور نہیں آتا، صحت کے عالم میں بیا انگہ ہوتی ہے کہ ان پیپول کو عیش وعشرت میں استعمال کروں، ان سے میں بیار اور اس کے ذریعے دنیا کی مزید دولت جمع کروں، اس وقت اگر صدقہ کروگہ کی بیاں صدقہ میں اللہ تعالیٰ کے بیاں صدقہ کروگہ کی اللہ تعالیٰ کے بیاں اجرو واب زیادہ ہے۔

#### مال سے محبت کے وقت صدقہ کرو

آ گے فر ، یا کہ: شحیح لینی اس حال میں صدقہ کروجب تمہارے ول میں مال کی محبت ہو، اس وقت صدقہ کرنے کا تو اب زیادہ ہے، یہ نہیں کہ جب آ دمی دنیا ہے جار باہے ، اس کو پیتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے ، اور ساری دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ جاتا ہے ، اور اپ ساتھ قبر میں لے جانہیں سکتا، اس لئے اس وقت ول میں مال کی محبت اس درج میں نہیں رہی ، اس لئے اس وقت وہ بیسوچتا ہے کہ چلوصد قہ ہی کردو، جیسے کہتے ہیں ''مری بکری اللہ میاں کے نام''اس وقت

میں صدقہ کرنے پر اتنااا جروثو ابنہیں ،اس لئے فرمایا کہ جس وقت مال کی محبت ول میں ہے، اورنقس یہ کہدر ہاہے کہ اس مال کوجع کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے ذریعے عیش وعشرت کا سامان جمع کر لے ،اس وقت اگرنفس کے اس تقاضے کو دیا کراس مال کواللہ کے راہتے میں خرچ کرے تو اس میں بڑا اجروثو اب ہے۔ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ اس کو بیان فر مایا ہے کہ وَاتَى الْمَالَ عَلَى خُبِّهِ ذُوى الْقُرُبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيُس (حواله) یعنی جو خص ا بنا مال اللہ تعالیٰ کے رائے میں عزیز وا قارب کو، رشتہ داروں کو، بتیموں اور سکینوں کو دیتا ہے، با وجو دیکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور دل یہ کہدر ہاہے کہ مال کواپنے پاس روک کے رکھو ،لیکن وہ مخص اس کے برعس محبت کے نقاضے کو د با کراللہ تعالیٰ کے رائے میں دے رہاہے، بیصد قیہ باعث اجر د ثواب ب\_دوسري جگهالشتعالي فرمايا: وَيُطُعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَّيْتِيمًا وَّٱسِيْرًا. (حراله) یعنی و ہ لوگ یتیم کومسکین کو ، اور قیدی کو کھا تا کھلاتے ہیں اس وقت جبکہ مال کی محبت دل میں موجود ہو، انڈ تعالیٰ نے اس جگہ پر تیمبیفر مائی کہ ہم جو تہمیں صدقہ کرنے پراجر دیتے ہیں تو تمہارے دل میں مال کی محت جتنی زیادہ ہوگی ، اتنا ہی صدقه کرنے پراجرزیادہ ملے گاءایک اور جگدفر مایا۔ لَنُ تَنَالُو الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُو مِمَّا تُحِبُّونَ (حواله) یعنی تم اس وفت تک نیکی اور تقوی کا مقام حاصل نبی*ں کرسکو گے* جب تک تم

اس مال ے فرج نہ کروجس ہے تم محبت کرتے ہو۔

## قدرو قيمت گنتي کي نهيس

لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں قدرہ قیت گنتی کی نہیں ہے، بلکہ اس جذبہ کی قدرہ قیمت ہے، بلکہ اس جذبہ کی قدرہ قیمت ہے، کہاس آدمی کو مال کی مجت معدقہ کرنے ہے روک رہی تھی ، اس کے راستے میں مال کی محبت رکاوٹ بن رہی تھی ، اسکوصدقہ کرنے کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی ، اس کے باوجوداس نے اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے ، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان کر کے اپنی اس محبت کو کچل دیا ، جب اس محبت کا کچلا ، اور اللہ کے راستے میں اپنا مال صدقہ کر دیا ، تو بیہ کچلی ہوئی محبت کشتہ بن گئی ، اور اس کے اندر تو سے پیدا ہوگئی ، اس پر اللہ تعالیٰ اجرو تو اب عطافر ما کیں گئے۔

اس لئے اس حدیث میں فر مایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جوصحت کی حالت میں ہو، اور اس وقت یہ بھی اندیشہ ہو اور دل میں مال کی محبت ہونے کی حالت میں ہو، اور اس وقت یہ بھی اندیشہ ہو کہ کہیں صدقہ کرنے کے متبجے میں میں تنگدست نہ ہوجاؤں، اور صدقہ نہ کرنے کے متبجے میں مالداری کی امید بھی ہوتی ہے، اس وقت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ مسموقہ کرنے کی جلدی کر و

پھرآ گے فرمایا کہ جب دل میں صدقہ کرنے کا تقاضہ بیدا ہوتو اب دیر نہ کرو، جب دل میں اعلیہ بیدا ہوتو اب دیر نہ کرو، جب دل میں داعیہ بیدا ہوا تو اس داعیہ پرعمل کرلو، یہ بات صرف صدقہ کے ساتھ ا خاص نہیں ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا یہی حال ہے، مؤمن کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ بیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کرلوتو اس وقت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شیطان اس مؤمن سے سنہیں کہتا کہ جوتو نیک کام کرنے جارہا ہے ہے

کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مؤمن اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس

سے ہیکہتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے، تمہارے دل میں بڑا اچھا داعیہ پیدا ہوا ہے،

یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے، گر اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے؟ کل کر لینا ۔

پرسوں کر لینا، شیطان کا بیقاعدہ ہے کہ جب کی مؤمن کے دل میں کی نیکی کا داعیہ
پیدا ہوگا، وہ اس میں دیر کرائے گا، اس کومؤخر کرائے گا، اس کوٹلائے گا، اب جو

شخص شیطان کے اس جال میں آجا تا ہے تو اس کا بتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل آتی

طرح شیطان اس نیک کام کوٹلا تا رہے گا، یہاں تک کہ وہ داعیہ کمزور ہوکر ختم ہو

جائے گا، اور اس کوئیک کام کرنے نہیں دےگا۔

### اب بيرمال فلال كابوچكا

حضورا قد سلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ وہ فحض نیک کام کرنے کواور صدقہ کرنے کوٹلا تا چلا گیا،اور بیسو چتارہا کہ بیرقم صدقہ جاریہ میں لگاؤں گا،اس کے ذریعے مجد بناؤں گا،فلال جگہ لگاؤں گا،لین لگایا نہیں، یہاں تک کہ موت کے دروازے پر پہنچ گیا،اور جان حلق میں آکرائک گئ،اس وقت بیسو چتاہے کہ چلواب اس داعیے کو پورا کرلوں،اور کہتاہے کہ فلال کو اتنا دیدو، فلال کو اتنا دیدو، مرسول اللہ حلیہ وفلاں کو اتنا، فلال کو کا اس کے بیر مال اور کا ہو چکا، وہ مال تو وارث کا ہو چکا، بہر حال! کمی

شیطان کے اس داؤ میں نہ آؤ، جب بھی اللہ تعالیٰ ول میں نیکی کا داعیہ پیدا فرمائیں، چاہے وہ صدقہ کا داعیہ ہو،عبادت کا ہو، نیکی کا ہو، خیرات کا ہو، نماز کا ہو، ذکر کا ہو تلاوت کا ہو، اس داعیے کوٹلاؤ نہیں، بلکہ فورا اس پڑمل کرد، اس لئے کہ ٹلانے کے نتیجے میں اس پڑمل کرنے کی پھر نوبت نہیں آئے گی، للہذا اس کوجلد کی کرنے کی کوشش کرو۔

## تر د د کی صورت میں مشور ه کرلو

زیادہ سے زیادہ بیرکتے ہو کہ اگر اس نیک عمل کے کرنے میں پھے تر دو ہوتو یے بڑے ہے،ایے شخ ہے،ایے رہنماہے مشور ہ کرلو، کہ دل میں اس نیک کا م کا داعیہ، اس صدقہ کا داعیہ، پیدا ہور ہاہے، کروں یا نہ کروں؟ می<u>چز</u> صحابہ کرام ہے ٹابت ہے ،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل بیس جب کسی نیکی کا داعید پیدا ہوتا تو رسول الله علی الله علیه وسلم ہے اس کا ذکر فرماتے که یا رسول الله، ول میں پہ خیال آر ہاہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ کی توبة قبول فرمالي تو آ كرحضورا قدس صلى الله عليه وسلم ے عرض كيا كه يا رسول الله، میرے دل میں بیرخیال آرہا ہے کہ میں اپنا سارا مال اس تو بہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رایتے میں صدقہ کردوں، لیکن فورا خوداس خیال پڑمل نہیں کیا، اس لئے کہ پیمل کہ سارا مال صدقہ کردوں ، میمل مناسب ہے پانہیں؟ للبذاحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واعیے پڑمل کرنے کے بارے میں یو چھاء آپ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

أَمْسِكُ عَلَيْكَ نَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ.

فرمایا که سرارا مال صدقه مت کرو، بلکه کچه مال این پاس رکھو، ای میں بہتری

ہے، گویا کہ آپ نے مدہنادی کداس صد تک کرد، اس صدے آگے مت کرو۔

نیکی کے داعیہ کوٹلا و مہیں

بہرحال! جب فرض دواجب عبادات کا دل میں داعیہ بیدا ہوتواس میں کی مشور ہے اور کی استخار ہے کی ضرورت نہیں، وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کوتو کرتا ہی ہے، لیکن جب نفلی عبادات کا نفلی نیکیوں کا دل میں داعیہ بیدا ہوتو مناسب سے کہ اپنے شخ ہے، اپ نو جہلیا جائے، تا کہ کوئی کا م اپنی خو درائی ہے نہ ہو، اس لئے کہ خو درائی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، جب آ دگی کی ما پی خو درائی ہے نہ ہو، اس لئے کہ خو درائی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، جب آ دگی کی بڑے کے کہنے ہو گئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف جب آ دگی کسی بڑے کے کہنے ہو گئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ داعیہ ختم ہی ہوجائے، اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و بیریا، بلکہ ساری نیکیوں کے بارے میں بیستی و اس کے اندر ثلانے کا معاملہ انسان کوئیس کرنا چا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوائن پرعمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے، آمین۔

دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

ايك اور مديث يده ليتين:

عَنُ عَسُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ: إِذَا طَلَبَ آحَدُكُمُ

الْحَاحَةَ فَلْيَطْسُهَا طَلَاً يَسِيرًا. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ. وَلَا يَاتِيُ آحَدُكُمُ صَاحِبَهُ فيمدحه فيقطع الله.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوافقہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بڑے در ہے کے صحابہ کرام ہیں سے ہیں، ان کا سیہ مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ظاہر ہیں تو بیان کا اپنا مقولہ ہے، لیکن صحابہ کرام اس قیم کی جو با تیں بیان فرماتے ہیں، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہے ما خوذ ہوتی ہیں، فرمایا کہ جب تم ہیں ہے کوئی شخص کی دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرے، زیادہ اصرار نہ دوسرے ہے کوئی حاجت اللہ کرے، زیادہ اصرار نہ کرے، مثلاً ایک شخص کی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم ما عگر رہا ہے، یا کوئی اور اپنی حاجت دوسرے سے بوری کرانا جا ہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی حاجت تو بیان کرد ہے کہ جھے فلاں حاجت ہے، آپ بوری کردی، حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشفس اپنی صلمان بھائی کی کوئی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتے ہیں۔

الله ہے ما تگنے میں اصرار کرو

بہرحال! دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی حاجت ذکر کردینے میں کوئی مضا نقہ نہیں، لیکن اس طرح ما نگو کہ اس پر کوئی بو جھ نہ ہے ، ایسااصرار کرتا کہ بس مر پرسوار ہوگئے کہ میں ہر قیمت پر بیضرورت پوری کرا کر جاؤں گا، لے کر جاؤں گا، ایسااصرار کسی مخلوق ہے کرنا جائز نہیں، ہاں! ایسااصرار کرنا ہوتو اللہ میاں ے دعا کے اندراصرار کرو کہ یااللہ! میں توبہ چیز لے کر ہی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں ٹلوں گا، وہاں یہ اصرار کرلو، لیکن گلوق سے ما نگنے میں اصرار نہ ہو، بس اپنی بات زمی ہے اور آ ہنگی ہے کہدو، جس سے اس کے دل پر بوجھ نہ پڑے۔ حاجت طلب کر تے وقت تعریف مت کرو

اییا کیوں ہے؟ اس لئے کہمہارا کا م اتنا ہے کداین کوشش کرلو، ملے گاوہی جو تقدیر میں لکھا ہے، تہارا کام یہ ہے کہ طلب یسیر کرو، لینی اجمالی طلب کرو، پھر آ كُفْرِ ما يا: وَلَا يَانِنَي اَحَدُكُمُ صَاحِبَهُ فَيَمْدَخُهُ. يَعْيُ الياسْ موكه جبكي س کوئی ضرورت پیش آگئی، اوراس ہے کچھ مانگنا پڑ گیا تو اب جا کراس کی تعریفیں شروع کر دیں ، اور اس کی جا پلوی کرنی شروع کر دی ،مثلاً پیر که آپ تو بڑے تی ہیں آپ توا پیے ہیں ، ویسے ہیں ، ساری و نیا آپ کی تعریف کرتی ہے ، وغیرہ ..... تا کہ یے خف اپنی تعریف من کے لثو ہو جائے ، اور پھرمیرا کام کرد ہے، اس لئے آپ نے فر مایا کہ جب کس ہے کوئی چیز طلب کررہے ہوتو اس کی تعریف مت کرو، کیول؟ اس لئے کہ جب دوسرے آ دمی کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کے متیج میں وہ بعض او قات فتنہ کا شکار ہو جا تا ہے، عجب اور خود پسندی میں مبتلا ہو جا تا ہے، كبر ميں مبتلا ہوجا تا ہے،اس لئے خواہ مخواہ آپ نے تحریف کر کے ان فتنوں میں جتلا كرديا، اس لئے كى كے منه يرزياده تعريف كرنا غلط ہے، بس جو بات اور جو ضرورت اس سے کہنی ہے وہ کہددو کہ مجھے بیضرورت ہے، بیکام ہے،آپ کر کے ہیں تو کر دیں ، آپ کی مہر بانی ہوگی ، اس سے زیادہ نداصرار کرو، اور نہ تعریف کرو،

اور نتملق اور جا پلوی سے کا م لو۔

#### اصرار ہے لیا جانے والا مال حلال نہیں

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی التدعنہ نے اس حدیث میں بی تعلیم دی، ظاہر کے کہ بید حضورا قدس سلی القدعلیہ وسلم بی کی تعلیم ہے، لہٰڈ ااس ہے وہی سبق ملا جو بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، کہ اپنے کسی عمل ہے دوسرے کو تکلیف میں ببتلا ندکر و، کیونکہ جب زیادہ اصرار سے طلب کرو گے تو وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا، اس کے ذبمن پر بوجھ پڑے گا، اس بوجھ کے نتیجے میں وہ آپ کو پچھ ویدے گا، اس بوجھ کے نتیجے میں وہ آپ کو پچھ ویدے گا، اور طیب نفس سے نہ دینے کی صورت ویدے گا، اور طیب نفس سے نہ دینے کی صورت میں اس کا حلال ہونا بھی آپ کے لئے مشکل ہے، اس وجہ سے اپنی کسی حاجت کو دوسرے سے ما نگنے میں اصرار کرنا جائز نہیں ، اور اس حدیث میں اس کی مما نعت فرمائی ہے ، اللہ تبارک و تق لی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس حدیث میں اس کی مما نعت فرمائی ہے ، اللہ تبارک و تق لی اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے اس حدیث کے مقتضی پڑھل کرنے کی تو فیق فر مائے ، آھین ۔

و آخردعوانا الحمد لله رب الغلمين

## اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

|                                               | عنوان صفح نمبر<br>جلد                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1                                             | ا عقل كادائره كار المستسبب                     |
| ۲_آزادی نسوال کافریب ۱۳۳۰                     | 70                                             |
| ٧_وين كي حقيقت الما                           | س نك كام شي در نه يحيي 44                      |
| ٨_بدعت أيك علين كناه ١٩٩                      | ٣ - "سفارتر" اشريعت كي نظر شل                  |
| (r)                                           |                                                |
| المرسرت الني الله على المحاوم الماسكا         | و يولي كرهوت ٢٣                                |
| ١٨٩ غريول كي تحقير ند سيحيح                   | الموركوترك المورك المسادات                     |
| ١٥ يغس كي مشكش ١٥٠                            | الا قرباني و في اور مشرودي الحديد الله المالية |
| ١١ ـ كامرورت ٢٥٠                              | ۱۲_سرت الني الله اور حاري زندگي . ۱۳۹          |
| (r)                                           | جلد                                            |
| ۲۲ وعد وخل في اوراس كي صورتيس ١٥٤             | ا ١١ اسل م اورجد يدا تضادي مسائل               |
| ۲۳_فیانت اوراس کی مروجه صور تیل ۱۷۴           | ۱۸_ دولت قرآن کی تدروعظمت                      |
| 192 عاشر على اصلاح كيے ہو؟ ١٩٤                | 19 دول کی بیاریاں                              |
|                                               | ٢٠ و نيا سے دل شالكا د                         |
|                                               | ام كيامال ودولت كانام دنيا يج؟ ١٦١             |
| ۲۸ د نطبه کاخ کی انجیت ۲۸ د نطبه کاخ کی انجیت | ۲۲ جهوث اوراس کی مروج صورتی ۱۳۵                |

(mrr)\_\_\_\_

| عنوان صفی تمبر عنوان صفی تمبر عنوان صفی تمبر عنوان عنوان صفی تمبر عنوان عنوان صفی تمبر عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان عنوان تربید در ۱۵ ۱۳۰ من این کی تفاظت کیج استان استان تربید الله سد ۱۵۷ من الله من خدمت جنت کاذر بید ۱۵ ۱۳۵ مناز این ترکی می استان عظیم گناه یا ۱۵۷ مناز کا استان حقق اوراسلام ۱۲۵ مناز کا آداب یا ۱۲۵ مناز کا تراسی کا ۱۳۵ مناز کا تراسی کا ۱۳۵ مناز کا تراسی کا استان حقیقت ۱۲۵ مناز کا تراسی کا استان کا تراسی کا                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۵۔ اولاد کی اصلاح و تربیت ۱۱۰ ۱۳۵۔ نیان کی دفاظت کیج کے ۱۵۰ ۱۳۵۔ اولاد کی اصلاح و تربیت اللہ ۱۵۰۔ ۱۵۵۔ حضرت ابرائیم اور تقیم بیت اللہ ۱۵۰۔ ۱۵۰۔ حضرت ابرائیم اور تقیم بیت اللہ ۱۵۰۔ ۱۵۰۔ اصل فقیت ایک عظیم گناہ ۱۵۰۔ ۱۵۰۔ ۱۵۰۔ ۱۵۰۔ وقت کی قدر کریں ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ ۱۳۵۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۰ دالدین کی خدمت جنت کا ذریعید ۱۵ ۳۰ حضرت ابرائیم اور تقیر بیت الله ۱۵۷ اسلیم اور تقیر بیت الله ۱۵۷ اسلیم اسلیم اور تقیر بیت الله ۱۵۷ اسلیم اسلیم گذاه ۱۲۵ ۱۳۳ وقت کی قدر کریں ۱۲۵ ۱۳۳ سرونے کے آواب ۱۲۵ ۱۳۳ سالی حقوق اور اسلام ۱۲۵ سالی حقوق اور اسلام ۱۲۵ سالیم الله کا آمان طریقه ۱۲۹ ۱۳۸ شب برات کی حقیقت ۱۳۵ چلد (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الم فیبت ایک عظیم گناه 29 الم وقت کی قدر کریں 24 الم الله علیم گناه 20 الم الله علیم گناه 20 الم الله علیم گناه 20 الم الله علی حقیقت 20 الله علی حقیقت 20 الم الله علی حقیقت 20 الله علی حقیقت 20 الم الله علی حقیقت 20 الله علی حقیقت 20 الم الله علی حقیقت 20 الله علی حقیقت 20 الم الله علی حقیقت 20 الله علی حقیقت 20 الم الله علی حقیقت 20 ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳ سونے کے آداب ۱۰۵ سال محقوق اور اسلام ۱۲۵ تعلق مع اللہ کا آداب اللہ ۱۲۵ تعلق مع اللہ کا آداب اللہ اللہ اللہ ۱۲۵ شکا آسان طریقہ ۱۲۹ شکا آسان طریقہ ۱۲۹ شکا آسان طریقہ کا تعلق مع اللہ کا تعلق مع اللہ کا تعلق معالم کا تعلق معالم کا تعلق کے آداب ۱۳۵ سال محالے کے آداب ۱۳۵ سال ۱۳۵ کھانے کے آداب ۱۳۵ سال محالے کے آداب دان کے اداب کے دان ک                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۳ تعلق مع الله کا آسان طریقه ۱۲۹ ۱۲۹ شب برات کی حقیقت دمی است می مقیقت دمی است می مقیقت میلد (۵) میلد (۵) ۲۵۵ تا ۱۳۵ کی اور بلندی کا ذریعه ۲۵ ۲۵ کی این کی آداب ۱۳۵ است کی آداب ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جلد (۵)<br>۲۹۔"تواضع"رفعہ اور بلندی کا ذریعہ ، ۲۵ سمانے کے آداب ، ، ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الم المراضع المعلى الما المعلى الما المعلى ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٥ ١١ ٢٥ يخ كآداب معاشر في ناسور ١١ ٢٥ يخ كآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس خواب کی مشیت ۸۷ ۲۸ واوت کے آواب ۲۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۲ ستی ۵ د. خ ۱۰۳ ستی ۵ د. خ اصول ۱۰۳ ستی ۱۰۳ ستی ۱۳۵۲ ستی ۱۳۲ ستی ۱۳۵۲ ستی ۱۳۵ ستی ۱۳۸ ستی ۱۳ ستی ۱۳۸ ستی ۱۳ |
| سام يَ مَحْمُون كِي حَفَّا مُلت يَكِينَ ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| جلد (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M - القب" كن دول و تريات ٢٣ ما م كرنے كة واب الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 99_ورودشریف ایب اجم عبوت ۵۷ ۵۳_مصافی کرنے کے آداب 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۰ ملاوث اورنا پیترل شرکی ۱۱۳ ۵۵ چیز ترین تصحیل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱ بھائی جائی بیانی بن ج ۱۳۹ ۱۳۹ مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۲ يار كى عيادت ك آداب . ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| جلد (۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۵ گناه در ال الأت مي جوكه ۱۵ ۱۸ ياري ادر پريشاني ايك نعت ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۸ اپنی قرکزین ۲۲ ۲۲ علال دوزگار ند چیوزین ۱۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۹ گناه گارے فرے مت کی ایا ۱۳ سروری ظام کی فرایاں اورا کا خبادل ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰ و بنی مدارس و مین معاظت کے قلع ۸۳ منت کاخداق نداز اکس است کا است کا خداق نداز اکس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Г

| عنوان صغيبر                                | عنوان مغينبر                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ۲۸ فیر ضروری سوالات سے پر بیز کریں ۲۹۳     | ٢٥ يقدر برراشي رمناجات                    |
| ١٩ _ معاملات جديداورعلماء كي ذمدداريال ٢٠٥ | ۲۲ فتر کرور ک نشانیاں ۲۲۵                 |
|                                            | ٢٢٩ يرنے ميل موت كى تياركى يج ٢٢٩         |
| (^)                                        | جلد                                       |
| ٢١- خلق فداے مجبت سيجيج                    | ٥٤ تبلغ ودعوت كاصول ي ١١                  |
| 22 علاه کاتو بین سے چیں سے                 | المداحت كس طرح عاصل مو؟ عد                |
| ٨٧ فد كوقالوش يجيح                         | ٢٥ ـ دوم ول كوتكلف مت ديج                 |
| 24 مؤمن ايك آئينه بي                       | ٣٤_ كنامول كاعلاج خوف فدانسسس ١٣٤         |
| ٨٠ دوسليط ، كتاب الله ، رجال الله ٢٠٩      | ٢٥ ـ رشة دارول كيهاته المحاسلوك يجيح ٢٥١١ |
|                                            | 20_مسلمان مسلمان ، بمائی بحائی 👢 199      |
| (4)                                        | جلد                                       |
| ٨٥ منابول كينقعانات ١٧٤                    | ١٥ ـــــــــ ٢٥ كال كي جار علاستين        |
| ٨٨ عكرات كوروكو ورند! ٨٨                   | ۸۲ مسلمان تاجر کے فرائض۸۲                 |
| ۸۹۔ جنت کے مناظر                           | ۸۳ یے معاملات صاف رکیس ۲۳                 |
| ٩٠ گرآخرت                                  | ۸۳ ۹۳ ۹۳ ۹۳                               |
| ٩١ ـ ودمرول كوفوش يجيح٩١                   | ٨٥_آپزگوة كسطرة اداكرين؟ ١٥٥              |
| יוף אול פגונטלוטום בלע 14                  | ٨٧ ـ كيا آ بكوخيالات پريشان كرتيس؟ ١٥٥    |
| جلد (۱۰)                                   |                                           |
| ۹۸ يڪ ومباحثه اور جموث رک سيج ١١٩          | ٩٣ يريثانيول كاملاتي ٢٥٠                  |
| ٩٩ دين يجيف اور سكمان كاطريقه ١٣٧          | ۱۹۳ دمفان کس طرح گزاری ۵۹                 |
| ١٠٠ استخاره كامسنون طريقه ١٥٥              | ۹۵ _ دوتتی اور دشمنی شیل اعتدال ۸۳        |
| ١٠١_احمان كابدلداحمان اكا                  | ٩٧ _ تعلقات كونجما كمين ٩٧                |
| ۱۰۱ يقيرمنجر کي انهيت ۱۸۱                  | ٩٤ مرت والول كي يُراكي شرين . ١٠٩         |

| عنوان                              |  |
|------------------------------------|--|
| ۱۰۳_رز ق حلال کی طلب ایک و غ       |  |
| ۱۰۴- گناه کی تہمت ہے بیخے          |  |
| ١٠٥ يو ڪاکرام سيج                  |  |
| ۱۰۱ تعلیم قرآن کی اہمیت            |  |
|                                    |  |
| ا اا مشوره کرنے کی اہمیت           |  |
| االمشادى كرواليكن الله عدو         |  |
| ۱۱۲ طنز اور طعنہ ہے تیجے           |  |
| ۱۱۳ عمل کے بعد مددا کے گی          |  |
| ۱۱۳ دومرول کی چیز ول کااستعال      |  |
| ١١٥ ـ خانداني اختلافات كايبلاسب    |  |
| جلد (۱۲)                           |  |
| ا ۱۲ _ نیک بختی کی تین علامتیں     |  |
| ١٢٢_ جمعة الوداع كي شرعي حيثيت     |  |
| ا ۱۲۳ عيد الفطرانيك اسلامي تنبوار  |  |
| ۱۲۴ جنازے اور چھیکنے کے آداب       |  |
| المار فنده بيثاني علناست           |  |
| جلد (۱۳)                           |  |
| ۱۳۱ _مسنون دعاؤں کی اہمیت          |  |
| ١٣٦ - بيت الخلاء ين داخل بون       |  |
| ۱۳۳۰ وضوفلا بري اور باطني پاک کا   |  |
| اساربركام بيلي المم الله           |  |
| ١٣٥٥ "بسم الله " كاعظيم الشان فلية |  |
|                                    |  |

| عنوان صفح نمبر                                       | عنوان صفح نبر                                                                                                  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ١٢٥ ١٢٥٥ غيروما                                      | اس مجدے نکلتے وقت کی وعا ١٤١                                                                                   |  |
| ١٣٨ _ كھائے سے ملے اور بعدكى دعا ١٩١                 | ۱۹۲ سورج نگلتے وقت کی دعا ۱۹۳                                                                                  |  |
| ١٣٩_سفر کی مختلف دعا تحین                            | ١٣٣ من کے وقت پڑھنے کی دعا کمیں ٢٠٧                                                                            |  |
| ۱۵۰ قربانی کے وقت کی دعا                             | ۱۳۳ مج کے وقت کی ایک اور دعا                                                                                   |  |
| ا ۱۵ معیت کے وقت کی وعا                              | مار گرے تکنے اور بازارجائے کی دعا . مس                                                                         |  |
| ۱۵۲ موتے وقت کی دعا کمی واؤکار ۳۳۹                   | ١٣٦ _ كمرض دافل جونے كى دعا                                                                                    |  |
| جلد (۱۳)                                             |                                                                                                                |  |
| ١٢١_ نماز کی اجمیت اور اسکامیح طریقه ١٩١             | ۱۵۳_شب قدر کی نشیلت                                                                                            |  |
| ١٩٢ نماز كامنون طريقه                                | ١٥٣_ في الكه عاشقانه ميادت                                                                                     |  |
| ١٢١ منازش آنے والے فیالات ١٢١                        | ١٥٥ عَيْ مُن اللَّهُ اللَّ |  |
| ١٩٢١ خشوع كي تن درجات١٢٠                             | ١٥١ يحرم اورعاشوراء كي حقيقت ٥٥                                                                                |  |
| ١٢٥ ــ يران كايدله چمائى سےدو                        | ١٥٤ كلمطيبك تقاضي                                                                                              |  |
| ۲۲۹ ــاوقات زندگ بهت فیتن میں                        | ۱۵۸ ملااتون رجمله کی صورت مین ۱۱۹                                                                              |  |
| ١١٥ ـ زكوة كي اجميت اوراسكا نصاب ٢٨٥                 | ١٥٥ درس فتم محج بخاري١٥٥                                                                                       |  |
| ١٢٩٨ ـ ذكرة كي چندائم مائل                           | ١٢٠ كامياب مؤمن كون؟١٢٥                                                                                        |  |
| (10)                                                 |                                                                                                                |  |
| ١٦٧ _ المحصل برى نعت مين١٢٧                          | ١٦٩ يتويذ كند اورجمار يوك                                                                                      |  |
| عدا فراتن اور برده                                   | ۱۳ یا در کیکاچر ہے؟                                                                                            |  |
| ٨١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               | الااليم اخلاق كامطلب١١                                                                                         |  |
| ۱۵ سید ۱۵ سید ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ | اعدادون کوپاک کریں                                                                                             |  |
| ١٨٠ المانت كاوسي منهوم                               | الكارتفوف كي حقيقت ١١٤                                                                                         |  |
| ۱۸۱_عهداور وعده کی ایمیت۱۸۱                          | ٢١هـ الله على تعلين كاجائز ذريعه ١٣٥                                                                           |  |
| ۱۸۲_فيداورديده كاوسيع مغيوم ١١٠                      | ۱۵۵_آنگھوں کی حفاظت کریں ۱۵۱                                                                                   |  |

| عنوان صغيمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عنوان صغیمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۸۳ مازي هاظت يجيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| (11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنوان صغیبر عنوان صغیبر المحال |  |
| 194_195 - 195 - 195 - 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸۴ صحت اور فرصت کی قدر کرلو۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۱۹۳_بدعات حرام كول؟١٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۸۵ وقت برای نعت بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۱۹۵ آواز بلندند کری۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١٨٧ ـ نظام الاوقات كي ابميت ٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ١٩٦ ـ ملاقات اورفون كرفيكي آداب ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ١٨٨_ كناه جيمور دو، عابد بن جاؤك ٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۱۹۷_ برخر کی تحقیق کرنا خروری ہے ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٠٣ تاعت 'اختيار كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ١٩٨_زبان كونج استعال كري١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۸۹_الله کے فیلے پرداشی موجاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ١٩٩_الفدكا حكم بي چون و چراشليم كرنو ٢٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 190 روسيول كرساته التن سلوك ١١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| ٢٠٠- تن كى بنياد پردوس كاماتهدد ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۱۹۱ دومرول كيلي ينديد كى كامعيار ١٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٩٢ - چارنظيم صفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| جلد (١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| rir_اعتدال كرماته زعر كراري ا١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ادر کسی کا خال سے اُڑاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۱۳۳_الله عالرو(۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٠٢ طعن و شنع سے بحتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ۱۲۲ الله عدرو(۲)۲۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۰۳ برگمانی ت بچنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ٢١٥ محاب ك نظر من دنيا كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٠٣ إوى مت يجيح ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٢١٧ _ گر كے كام خودانجام ديئے كى فضيلت ٢٥٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨٥ نيت من يخ در ١٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ٢١٢ تفير سورة الغاتحه (١)أ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۰۲ کون کافیت جا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ٢١٨ تغير سورة الفاتحه (٢)٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ا ١٠٠٤ فيبت ك مخلف انداز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| ٢١٩ تفسير سورة الفاتحه (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۰۸ قرمیت کے بت قرارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| فاعداني اختلاقات كاسباب اورا تكاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٠٩ وهدت اسلاي كس طرح قائم ١٠٦١٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| الماني ماني الماني الم | ۲۱۰ جنگرول کابر اسب قومی مصبیت ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| رعا يق الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الا _ زبانی ایمان قابل تبول نیس ۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |

## مِمَامُالِيْكِلِتُعُيُ











E-mail: memonio@hotmail.com